

(GAR) میال المسترین و جهابی کے کے پاکر مقائر اور ال كريس ورسائل آولي وينزلي بيانات اور خققات شام برای برای کیانی کلی کیانی https://tme/tehaiast





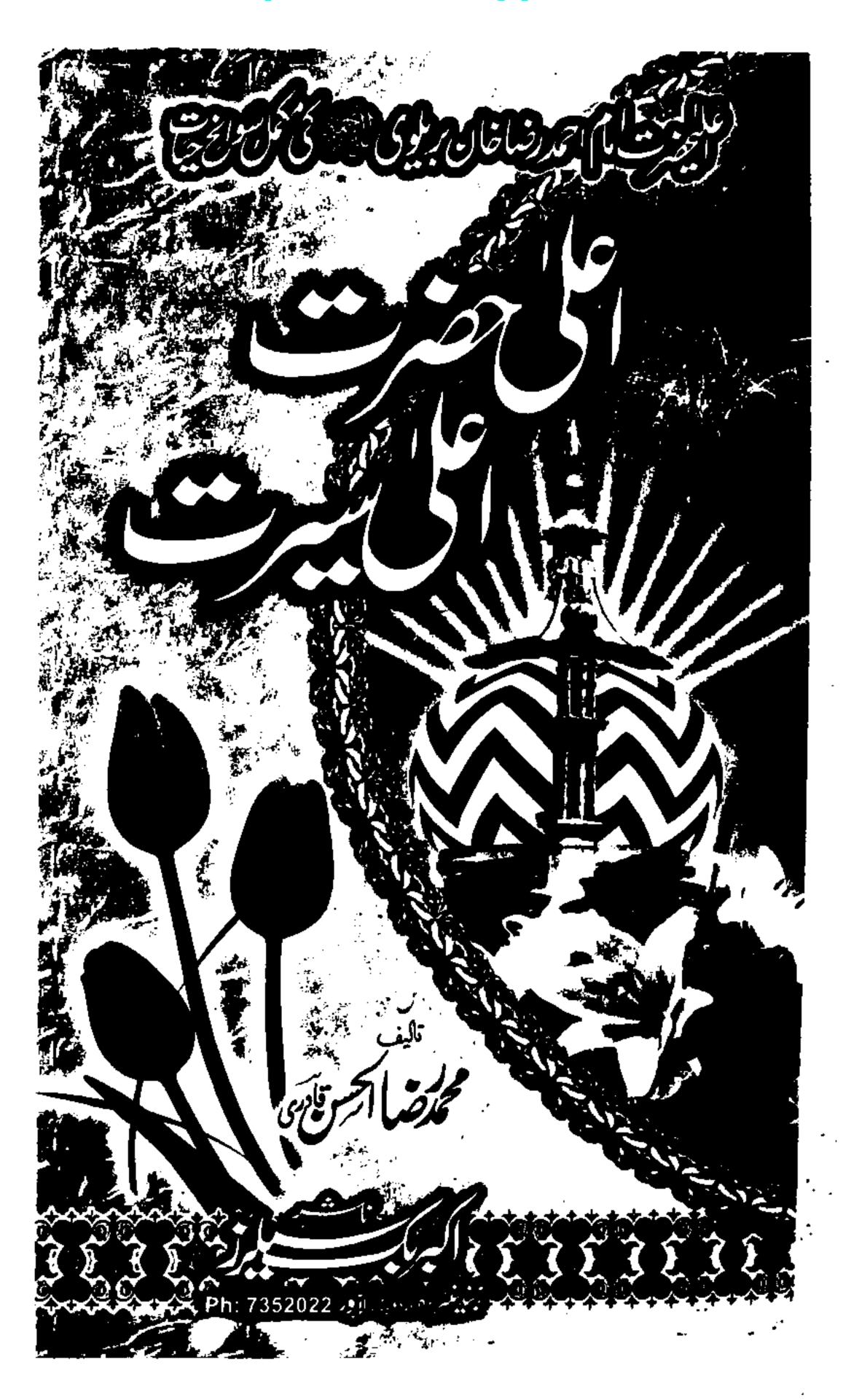

اعلیٰ حضرت' اعلیٰ سیرت﴾ \_\_\_\_\_\_\_ ﴿ `

### جمله حقوق سجق ناشر محفوظ ہیں

| اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت                 | *****                                 | نام كتاب     |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| محمد رضاء الحن قادري                  | ***                                   | تاليف        |
| مولا نامحمه منشأ تابش قصوري           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | زىرىگرانى    |
| مفتى غلام حسن قادرى                   | *****                                 | تضجع وتفيديق |
| مولانا الحاج اصغرعلى نورانى           | ***                                   | پروف ریڈنگ   |
| انوار با مولائبرى كالامور             | ***                                   | پیشکش        |
| عبدالسلام/قمرالزمان رہل پارک ناہور    | ***                                   | كمپوزنگ      |
| ذ والحجها ۱۳۲۴ه <i>اهامتمبر</i> ۲۰۰۵ء | ***                                   | سنِ اشاعت    |
| <b>***</b>                            | •••                                   | صفحات        |
| .   ••                                | ***                                   | تعداد        |
| محمد أكبر قادري عطاري                 | ***                                   | ناشر         |
| 150/-                                 | ***                                   | قيمت         |



﴿۵

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت 🗨 =

#### فليرس

| صفحة نمبر | مضامين                       |          |
|-----------|------------------------------|----------|
| 9         | الانتساب                     | *        |
| 1+        | الاحداء                      | +        |
|           | حمد باری تعالی               | +        |
| - 11      | نعت در رسول مقبول            | +        |
| 100       | منقبت                        | +        |
| 14        | يخفهٔ سلام بحضورمجد دِ اسلام | *        |
| 1/        | عرضِ ناشر                    | <b>+</b> |
| P+        | مُعَتَكُنْتُمُ               | +        |
| <b>**</b> | اعلی حضرت ایک نظر میں        | +        |

### اعلى حضرت اعلى سيرت

| ۳.          | ولا دت باسعادت                                                   | + |
|-------------|------------------------------------------------------------------|---|
| ٣٢          | اسم گرای                                                         | + |
| <b>r</b> r  | شجرهٔ نسب اورخاندانی حالات                                       | + |
| ۳۳          | جدامجدمولاتا رضاعلى خان بريلوى                                   | + |
| <b>1</b> -1 | والد ما جدمولا تانقي على خان بريلوي                              | + |
| ra          | اعلى حصرت امام احمد رضاخان بريلوى كاشجرة نسب موجوده سجاده شين تك | + |
| ٣٩          | تعليم وتربيت                                                     | + |

| ۲) ==     |             | نرت اعلی سیرت ﴾                  | اعلى حط  |
|-----------|-------------|----------------------------------|----------|
| 12        |             | بچین کے چندواقعات                | <b>*</b> |
| <b>79</b> |             | حفظ قرآن مجيد كاحيرت انكيز واقعه | <b>*</b> |
| rq        |             | اساتذة كرام                      | <b>†</b> |
| ۱۳۰       |             | جميع علوم ميں مہارت              | <b></b>  |
| ۱۳۱ -     |             | درس و مذریس                      | <b>*</b> |
| ۳۲        | -           | تلانده                           | <b>*</b> |
| ۳۳۰       |             | تصانيف                           | <b>*</b> |
|           | <del></del> |                                  |          |

#### اعلیٰ حضرت کے تین علمی شاہکار

| ۳۵   | كنزالا يمان                       | -1_      |
|------|-----------------------------------|----------|
| ľ۸   | فآوي رضوبيه                       | -2       |
| ۱۵   | حدائق بخشش                        | -3       |
| ۵۲   | اعلى حضرت بحثيث عظيم المرتبت عالم | *        |
| ۵۴   | علوم قرآن وحديث                   | *        |
| ۲۵   | اعلی حضرت کافقهی مقام             | *        |
| ۵۸   | فتو کی نو کیی                     | <b>*</b> |
| Y+ : | شاعری                             | *        |
| '4F' | فن تو قیت میں کمال                | *        |
| 127  | فن تکسیر میں مہارت                | <b>*</b> |
| 41   | علم ریاضی میں کمال                | <b>*</b> |
| ۵۲   | تاریخ گوئی میں ملکہ               | *        |
| . 44 | شادى خاندآ بادى اور اولا دامجاد   | *        |

| <del></del> | ت اعلیٰ سیرت ﴾                     | اعلیٰ حضر |
|-------------|------------------------------------|-----------|
| 44          | بيعت وخلافت                        | *         |
| 79          | سلسلهٔ عالیه قادر به برکاتنه رضوبه | *         |
| 47          | خلفائے اعلیٰ حضرت                  | <b>*</b>  |

#### مجدوبيت

| <b>44</b> | مجد د کی شناخت                                  | *        |
|-----------|-------------------------------------------------|----------|
| 44        | مجدد کے خصوصی اوصاف                             | *        |
| ۷٩        | مجددین اسلام کی فہرست                           | *        |
| ۸٠        | چودهویں صدی کاجلیل القدر مجد د                  | *        |
| ۸۳        | ہندوستان میں انگریز کی آیداور باطل فرتوں کاظہور | +        |
| ۸۳        | فرق بإطله اور علمائے حق                         | <b>*</b> |
| 9+        | مجدداعظم اور باطل فرقول كاقلع قمع               | +        |
| ٩٣        | اعلیٰ حضرت کی فرق باطلہ کے تعاقب میں شان احتیاط | <b>*</b> |

## اعلیٰ حضرت اور ملی تنحار یک

| 99  | تحريك خلافت اورترك موالات | -1 |
|-----|---------------------------|----|
| 1+4 | تح يك ہجرت                | -2 |
| 111 | تحريك گاؤكشي              | -3 |

#### اعلیٰ حضرت کے بقیہ حالات

| IIA. | سعادت حرمین شریفین     | + |
|------|------------------------|---|
| 171  | عشق رسول مَنْ يَعْلِمُ | + |
| Irr  | تعظیم سادات            | + |

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت 🏖 ـ ٨ قوت ايماني اوريقين كامل ITY تفوی و پرہیز گاری 119 نمازيا جماعت كاابتمام \* 171 كرامات **\*** 177 قوت حافظه كالكمال \* 114 حاضر د ماغی اور مسکت جوایی \* ٣ چندعلمی واد بی لطیفے IMA . . . تقرير وخطابت IM چند مخصوص عادات مبارکه 169 اعلیٰ حضرت کے چندالقابات وخطابات (باعتبارحروف جمجی) **\*** 101 وصال بالممال مع وصايا شريف ♦ 100 جتازے کا روح ہے ورمنظر **\*** 109 مزار يُرانوار **\*** 14+ مقام رضا فى حضرت المصطفئ ITI ېدىي<sup>ئ</sup> عقىيدىت دربارگاه رضويت 145 117 اعلیٰ حضرت ہیں بریلی کے (منقبت) اعلیٰ حضرت اپنوں اور غیروں کی نظر میں 141 اعلیٰ حضرت سی علماء ومشائخ کی نظر میں اعلیٰ حضرت مخالفین ومعاندین کی نظر میں 121 14. 192

https://ataunnabi.blogspot.com/

۹)

اعلى حضرت اعلى سيرت ﴾=

## الانتساب

شيخ الاسلام والمسلمين قائد ملت أسلاميه منبع اسرار رحمانی مطلع انوار صدانی کاشف رموز بنهانی فانوس نور حقاني نائب غوث جبلاني وارث امام رباني حق وصدافت كى نشاتى حضرت علامهالحافظ القارى سيدنا ومولانا امام الشاه احمد نوراني قادرى صديقي ميرتقي بينية کے نام جن کی بے پایاں کاوشوں سے ہزاروں لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ اب ڈھونڈ انہیں جراغے زیخ زیبالے کر



### الاهداء

امام اہل سنت غوث جہال عزالی زمال ٔ رازی دوراں حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ کاظمی میں کی خدمت اقدس میں جن کے فیضانِ نظر سے نہ جانے کتنے ذریہ آسانِ علم پرستارے بن کر چکے اور دنیائے عظیم پر چھا گئے۔ سوئے دریا تخنہ آوردم صدف گر قبول افتد زہے عز و شرف

، خاکیائے اسلاف محد رضاء الحسن قادری



ıı∳

اعلیٰ حضرت ٔ اعلیٰ سیرت ﴾ =

## حمر باري تعالى

شہرگ سے کیوں وصال ہے آنکھول سے کیول محاب

كيا كام اس جكه خرد برزه تاز كا

لب بند اور ول میں وہ جلوے تھرے ہوئے

اللہ رے جگر ترے آگاہِ راز کا

غش آ گیا کلیم سے مشاق دید کو

جلوہ بھی بے نیاز ہے اس بے نیاز کا

ہر شے سے ہیں عیاں مرے صافع کی صنعتیں

عالم سب آئینوں میں ہے آئینہ ساز کا

افلاک وارض سب ترے فرمال پذیر ہیں

طائم ہے تو جہان کے نشیب و فراز کا

اس بیسی میں ول کو مرے میک لگ گئ

شهره سنا جو رحمت بیکس نواز کا

، مانند شمع تیری طرف کو گلی رہے

دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا

تو بے حماب بخش کہ ہیں بے شار جرم

ويتا هون واسطه تخفي شاهِ حجاز كا

بندے یہ تیرے نفس لعیں ہو گیا محیط

الله كر علاج مرى حص و آز كا

کیوں کر نہ میرے کام بنیں غیب سے حسن

بندہ بھی ہوں تو سکیے بڑے کار ساز کا

(مولا ناحسن رضا خان بریلوی برادراوسط اعلیٰ حضرت )

## تعت رسول مقبول مَا يَا يُمْ يَا

سب سے اولی و اعلیٰ ہمارا نبی عَلَیْمُ سب سے بالا و والا ہمارا نی نکھ این مولی کا بیارا بهارا نبی نظا دونول عالم كا دوليا جهارا ني برم آخر کا شمع فروزال ہوا نورِ اوّل کا جلوہ ہارا نی جس کو شایال ہے عرش خدا ہے جلوں ہے وہ سلطانِ والا ہمارا نبی بھے گئیں جس کے آگے سبی متعلیں منع وه لے كر آيا جارا ني الله جن کے تکووں کا دھوون ہے آب حیات ہے وہ جانِ مسیحا ہمارا نبی عرش و کری کی تھیں آئینہ بندیاں سوئے حق جب سدھارا ہمارا تی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولول سے اعلیٰ ہمارا ہی حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی محم ذکر سب، پھیکے جب تک نہ مذکور ہو ممکین حسن والا 1/10 جس کی دو بوند ہیں کوٹر و سلسیا ے وہ رحمت کا دریا ہمارہ کی

اعلیٰ حضرتٔ اعلیٰ سیرت﴾ جسے سب کا خدا ایک ہے ویے ہی إن كا أن كا تمهارا بمارا نبي قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی طائد بدلی کا نکلا جارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ جاہیے دینے والا ہے سیا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے تکھلے حصیب محصے ير نه ووي نه ووبا مارا ني ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نی مزافيتم لامكال تك أجالا ہے جس كا وہ ہے ہر مکان کا اُجالا ہمارا نی سارے اجھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اُس اچھے سے اچھا ہمارا بی مثاقیم سارے اونچوں میں اونیا سبھے جے ہے اُس او تیج سے او نیجا ہمارا نبی انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو! کیا نبی ہے تمہارا مارا نبی منافيكم جس نے عکرے کے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا عکرا ہمارا نی سب جمک والے أجلول میں جيكا كيے اندھے شیشوں میں جیکا ہمارا تبی جس نے مروہ دلوں کو دی عمر ابد ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی غزدوں کو رضا مروہ دیجے کہ ہے ہے کسوں کا سہارا ہمارا نی ظافیہ (اعلى حعرت امام احدرضا خان بريلوى رحمة الله عليه)

https://ataunnabi.blogspot.com/

اعلیٰ حضرت ٔاعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_

lr∳

## منقبت

تہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سواتم ہو فسیم جام عرفال اے شہ احمدرضا تم ہو غريق بحر الفت مست جام باده وحدت محتِ خاص، منظور حبیب کبریا تم ہو جو مرکز ہے شریعت کا مدار اہل طریقت کا جو محور ہے حقیقت کا وہ قطب الاولیاء تم ہو یہاں آ کر ملیں نہریں شریعت اور طریقت کی ہے سینہ مجمع البحرین، ایسے رہنما تم ہو حرم والول نے مانا تم کو اینا قبلہ و کعبہ جو قبلہ اہل قبلہ کا ہے وہ قبلہ نما تم ہو مزین جس سے ہے تاج فضیلت تاج والوں کا وہ لعل پُر ضیاء تم ہو، وہ دُرِّ بے بہا تم ہو عرب میں جا کے ان آنکھوں نے دیکھاجسکی صورت کو عجم کے واسطے لاریب وہ قبلہ نما تم ہو بين سياره صفت كردش كنال ابل طريقت مال وہ قطب وقت اے سرخیل جمع اولیا تم ہو

اعلیٰ حضرتٔ اعلیٰ سیرت ﴾=

عیاں ہے شان صدیقی تمہاری شان تقویٰ سے كهون كيون كرينه اتقياء جب كه خير الاتفتياتم هو

جلال و ہیبتِ فاروق اعظم آپ سے ظاہر عدوّ الله بر اک حربهُ سَیْخ خدا تم ہو

اشداء على الْكُفّاد كے سربسر مظہر

مخالف جس ہے تھرائیں وہی شیر و غاتم ہو

تمہیں نے جمع فرمائے نکات ورمز قرآنی

یہ ورثہ یانے والے حضرت عثمان کا تم ہو

خلوص مرتضی، خلق حسن ، عزم حسینی میں

عديم المثل كيتائے زمن اے باخدا تم ہو

تمہیں پھیلا رہے ہوعلم حق اکناف عالم میں امام اہل سنت نائب غوث الوریٰ تم ہو

بھکاری تیرے درکا بھیک کی جھولی ہے پھیلائے

بھکاری کی تجروجھولی، گدا کا آسرا تم ہو

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ براك سائل كاحق تُضرا نہیں پھرتا کوئی محروم، ایسے باسخا تم ہو علیم خشہ اک ادنیٰ گدا ہے آستانہ کا

كرم فرمانے والے حال ہر اس كے شہائم ہو

(شاه عبدالعليم صديقي قاوري ميرضي والدِّكرامي قائد ملت اسلاميه مولانا الشاه احمد نوراني صديقي بيني<sup>ي</sup>)

# تخفير سلام بحضور مجدد اسلام

سلام اس برکہ جس نے خدمت تجدید ملت کی سلام اس برکہ جس نے خدمت احیائے سنت کی سلام اس برکہ جس نے خدمت احیائے سنت کی

سلام اس پر کہ جس نے راہ دکھلائی شریعت کی سلام اس پر کہ جس نے راہ بتلائی طریقت کی سلام اس پر کہ جس نے راہ بتلائی طریقت کی سلام اس پر کہ جس نے عزت شان نبوت کی سلام اس پر کہ جس نے عزت جان رسالت کی

سلام اس پر کہ جس نے رمز قرآنی کو بتلایا سلام اس پر کہ جس نے معنی مستور سمجھایا سلام اس پر کہ جس نے معنی مستور سمجھایا سلام اس پر کہ جس نے عقدے مسائل کے سلام اس پر طریقے جس نے بتلائے دلائل کے سلام اس پر طریقے جس نے بتلائے دلائل کے

سلام اس پر کہ جس نے رد کئے باطل عقائد کو سلام اس پر کہ کیلا جس نے ان حثو و زوائد کو اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ﴾

سلام اس ذات پر جو واقف سرِ حقیقت تھی . سلام اس ذات بر جو ہادی راہ طریقت تھی

سلام اس ذات پر جو برم آرائے شریعت تھی
سلام اس ذات پر جو پاسبان دین فطرت تھی
سلام اس ذات پر جو صاحب عشق نبوت تھی
سلام اس ذات پر جو شارح حسن و محبت تھی

سلام اس ذات پر جو پھمہ کہ جان عقیدت تھی سلام اس ذات پر جو صاحب حسن بصیرت تھی سلام اس پر کہ جس کے روبروخم بید زمانہ ہے اور اس کیفی کو بھی جس سے عقیدت والہانہ ہے (جناب کیفی صاحب ساکن بکسر ضلع شاہ آباد (آرہ) بہار)



اعلیٰ حضرت' اعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_\_

## عرض ناشر

## بِسُبِ اللَّهِ الرَّحَيْنِ الرَّحِيْبِ

اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم اور حضور نبی کریم ملاقیق کی رحمت ہے آج ونیا بھر میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی بیسیے کی تعلیمات بھیل چکی ہیں' آپ کے رسائل' تصانیف و فقاویٰ جات بڑے اہتمام و انتظام سے جھپ رہے ہیں' بڑے بڑے اوارے' مکتبات و تنظیمات اس کارِ خیر میں حصہ لے رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات و خدمات کا جرچا کر کے صدقہ جارہے میں شامل ہورہے ہیں۔ فقاویٰ رضویہ جو کہ تمیں ضخیم خدمات کا جرچا کر کے صدقہ جارہے میں شامل ہورہے ہیں۔ فقاویٰ رضویہ جو کہ تمیں ضخیم جلدوں میں بھیلا ہوا ہے اور بہت بڑا فقہی سرمایہ ہے' رضا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام جالکے ہو چکا ہے' اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

اکبربکسیرز نے بھی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو عام کرنے کا بیڑا اُٹھایا ہے اور آپ کے رسائل وتصنیفات کو اشاعت و طباعت کے زیور سے آ راستہ کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ کیونکہ اعلیٰ حضرت کی علمی و تحقیق کتب اس پُرفتن دور کی اہم ترین ضرورت ہیں ' بنایا ہے۔ کیونکہ اعلیٰ حضرت کی علمی و تحقیق کتب اس پُرفتن دور کی اہم ترین ضرورت ہیں ' جن سے ہمارے تقریباً تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی اس نیک منصوبے کو دن دوگی رات چوگی ترتی و کامیا بی عطا فر مائے۔ تا حال آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جو رسائل و کشرت کتب جھپ چکی ہیں وہ یہ ہیں: عرفانِ شریعت ' احکامِ شریعت ' رسائل اعلیٰ حضرت کتب جھپ چکی ہیں وہ یہ ہیں: عرفانِ شریعت ' احکامِ شریعت ' رسائل اعلیٰ حضرت (مجموعہ رسائلِ ثمانیہ ) حدائق ہخش مزارات پرعورتوں کی حاضری ' الخطبات الرضویہ شمع شبتانِ رضا' مجموعہ اعمالِ رضا' الوظیفۃ وغیر ہا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ رفتہ رفتہ خرامہ

اعلی حضرت اعلیٰ سیرت ﴾

خرامہ دیگر نایاب اور ضروری کتابوں کوبھی منظرعام پر لایا جائے گا۔ کتاب'' اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت' اکبر بک سیرز کے لئے باعث صد افتخار ہے کہ جہاں اس نے اعلیٰ حضرت کی تصنیف شدہ بہت سی کتابیں جھاپ دی ہیں وہاں آپ ک

بہاں ہیں۔ سیرت طیبہ پربھی ایک کتاب شائع کردی ہے تا کہ عوام الناس جہاں اعلیٰ حضرت بیسیے سیرت طیبہ پربھی ایک کتاب شائع کردی ہے تا کہ عوام الناس جہاں اعلیٰ حضرت بیسیے

کی تعلیمات ہے بہرہ ور ہوں وہاں آپ کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرکے فیضیاب بھی

ہوں۔مصنف کتاب ہزا مولانا محمد رضاء الحن قادری نے اس کتاب ہیں اعلیٰ حضرت

امام ابل سنت کی حیات و تعلیمات کمی و سیاسی علمی و دینی خدمات و واقعات نیز اعلیٰ

حضرت پر اُٹھنے والے بعض کینے چیڑے اور بے بنیاد اعتراضات کا حاشیہ میں ازالہ کیا

ہے۔امید ہے کہ ریکتاب عامۃ اسلمین کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگی۔

ہے۔ بید ہے۔ بیات ہے کہ اللہ جل مجدہ مولانا محمد رضاء الحن قادری دامت برکانہ العالیہ کو مزید علمی دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ مولانا محمد رضاء الحن قادری دامت برکانہ العالیہ کو مزید علمی و شخقیقی کارنا ہے سرانجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی اس سعی کو اپنے در بار پر انوار میں مقبول و منظور فرمائے اور اس کتاب کو مصنف ناشر' کمپوزر اور جملہ معاونین پر انوار میں مقبول و منظور فرمائے اور اس کتاب کو مصنف ناشر' کمپوزر اور جملہ معاونین

کے لئے باعث برکت بنائے۔ آمین

والسلام مع الاكرام محمد اكبر قادري منگل ۲ دمبر ۲۰۰۵ء



#### مُعتكِكُمّي

اَلْحَمْدُ لِللّهِ عَلَى مَا عَلَّمَ مِنَ الْبَيَانُ وَاللّهَمْ مِنَ البِّبَانُ وَتَلّهَمْ مِنَ البِّبَانُ وَتَلّهَمْ مِنَ الْبَيْدُ وَ اللّهُ حَمْدُ وَ الْاحْمَدُ وَ السّكَامُ الْاَدْمَانُ الْمَنْعُوتُ فِي التَّوْرَاةِ سَيّدِ وُلُدِ عَدْنَانُ الْمَنْعُوتُ بِالْحُمَلِ الْاَدْمَانُ الْمَنْعُوتُ فِي التَّوْرَاةِ سَيّدِ وُلُدِ عَدْنَانُ الْمَنْعُوتُ بِالْحُمَانُ وَعَلَى اللّهِ وَاصْحَابِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِاحْسَانُ صَلَوٰةً وَالْمَدِيْدِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِاحْسَانُ صَلَوٰةً وَالْمَدِيْدِ وَالْمَابِعُدُ الرَّحْمُنُ اللّهِ وَالْمَابِعِيْنَ لَهُمْ بِاحْسَانُ صَلَوْقَ وَعَلَى اللّهِ وَاصْحَابِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِاحْسَانُ مَلَا وَالْمُولِ وَعَلَى اللّهِ وَاصْحَابِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِاحْسَانُ اللّهُ وَالْمُعْدُ اللّهُ مَلْمُ الْمُحْدِيْدَانُ وَعَلَى اللّهِ وَاصْحَابِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِاحْسَانُ اللّهُ وَاللّهُ مِلْمُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَالْمُعْدُ اللّهُ مِلْمُ الْمُحْدِيْدَانُ وَعَلَى اللّهُ وَالْمُعْدُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا مُعْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

اس کتاب کو لکھنے کے اسباب کھھ یوں ہیں کہ حضرت قبلہ والدگرامی مولانا مفتی غلام حسن قادری مدظلہ العالی نے ماہ ذوالحجہ 1425 ھ/نومبر 2004 ممیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی بینید کے نعتیہ دیوان ' حدائق بخشش' جو کہ' کلام الا مام امام الکلام' کامصداق ہے' کی شرح بنام' شرح کلام رضا فی نعت المصطفیٰ '' مکمل کرنے الکلام' کامصداق ہے' کی شرح بنام' شرح کلام رضا فی نعت المصطفیٰ '' مکمل کرنے

کی سعادت حاصل کی جومشاق بک کارنر (الکریم مارکیٹ اُردو بازار کا ہور) ہے بردی شرح و بسط کے ساتھ زیور طباعت سے آ راستہ ہوکر عنقریب منظر عام پرجلوہ افروز ہو گی۔ میں نے قبلہ والد صاحب سے عرض کیا کہ صدائق بخشش چونکہ اعلیٰ حضرت كى كتاب ہے لہذا مناسب ہو گا كه شرح كے شروع ميں حسب رواج اعلىٰ حضرت بیشد کے حالات زندگی لگا دیئے جائیں۔ آپ نے مجھے حالات لکھنے کا حکم دیا ' لیکن جب اعلیٰ حضرت کی سیرت طیبه کا مطالعه کیا اور آپ کی حیات مبار که کومختلف زاویوں ہے دیکھا تو زندگی کے ہر ہر گوشے کو پڑھ کر ایک نیا ہی کیف وسرور حاصل ہوا' ایک سے بڑھ کر ایک چیز پیند آئی' ہر دافعے کا ایک نیا انداز تھا۔ واقعات و حالات اسنے دل کو بھائے کہ میں نے کتاب کی طوالت کونظر انداز کرتے ہوئے تمام واقعات کو اس کتاب میں جمع کر دیا جہاں ہے بھی سیجھ مناسب حالات دریافت ہوئے کتاب میں شامل کر لیے۔جس کی وجہ سے کتاب کافی طویل ہوگئے۔ میں نے کئی مرتبہ اسے علیحدہ ہے طبع کروانے کا ارادہ کیا' لیکن کسی نہ کسی وجہ سے ارادہ ملتو ی ہو جاتا۔ آخر کار منشا و مراد مل گئی وہ اس طرح کے محمد اکبر قادری صاحب (اکبر بک سلرز زبیدہ سنٹر' اُرود بازار' لاہور)نے جب میری پہلی کتاب ''مومن کا زیور واڑھی' شائع کی تو اس کے پچھ ہی دن بعد مجھے کہنے لگے کہ سیرت بربھی پچھ کھیں۔ میں پہلے ہی اس امر کا منتظر تھا' چنانچہ اس کتاب کے بارے میں ان کو آگاہ کیا' تو وہ بہت مسرور ہوئے اور کہا کہ فورا مجھے فراہم کریں۔ میں نے انہیں بتایا کہ ابھی اس میں پچھ کی بیشی کرنی ہے۔ پھراللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے ڈیڑھ ہفتے کے لیل عرصے میں دن رات کی انتقک کوششوں سے بیا کتاب کمل کرکے ان سے سیروکی ۔ ویسے تو میں رہیج اٹنانی شریف کے بابرکت مہینے میں اس کتاب کو کمل کر چکا تھالیکن اب مزید چندا منافوں کے ساتھ رمضان المیارک میں سیح معنوں میں فراغت ہوئی۔ وعاہے کہ اللہ عزوجل میری اس کتاب کو اور 'مومن کا زیور داڑھی' اور 'شرم و حیا" تمام کو تا قیام قیامت عزت وعظمت عطا فرمائے۔ ان کو میرے لئے 'ناشر'

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سرکت اور قارئین کے لئے فائدہ مند بتائے اور میرے لیے ذریعہ نجات بتائے۔

آمین ثم آمین یا رب العالمین به حرمهٔ سیّد الانبیاء والموسلین و عاگو و دعا جو دعا جو عمر رضا ء الحسن قاوری محمد رضا ء الحسن قاوری انوار با به ولا برین جامع مجد ومحد مولا ناروی اندون بمانی گیت لا بور مهارمضان المبارک ۲۳۲۱ه/۸ نومبر ۲۰۰۵ء



# اعلى حضرت عينالله الكي نظر مين

| 1856 م/ 1272 مر                  | ولادت بإسعادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بر 1860 م/ 1276                  | خم قرآن کریم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ب                                | را تربرت میاند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ≠1866 /æ1282                     | مبرب مرية ويعديد المنظم المنظ |
| ≠1868 /æ1285                     | مبلی عربی تصنیف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بر 1869 م/ 1286 مرا 1869 م       | رستار قضیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ب 1869 م / 1286                  | تا غاز فتوی نولی و درس و مدرلیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بر 1875ھ/1291 مے/ 1875ء <i>-</i> | شادی خانه آبادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ب 1875 م / 1292 مر               | جية الاسلام مولانا حامد رضا خان کي پيدائش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ,                                | به مطلق اجازت کی مطلق اجازت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                  | بهلی اُردوتصنیف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4                                | بيعت وخلافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                  | يبلاج اورزيارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                  | بين<br>فينخ احمرزيني وحلان كمي 'شيخ حسين بن صالح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                  | شیخ عبدالحن ہے اجازت ِ حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1880 /± 1297                     | والد ما جدمولا نانقي على خان كا انتقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1880 /2 1297                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| https:                     | /https://ataunnabi:blogspot.com/ot.com/                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rr 🌶 =======               | ۱۵ مرت الامرت الامر<br>تعمل المرات المرات الامرات ال |
|                            | تحریک ترک گاوُکشی کاسدِ باب<br>بهای میستند .                                                                                                                                                                                    |
| , 1882 / <sub>2</sub> 1299 | چېمى قارشى تصنيف                                                                                                                                                                                                                |
| 1310 م/ 1892ء              | مفتی اعظم ہندمولا نامصطفیٰ رضا خان کی پیدائش                                                                                                                                                                                    |
|                            | علمائے ہندگی طرف ہے خطاب''مجدد مائۃ حاضرہ''                                                                                                                                                                                     |
| , 1901 / <sub>2</sub> 1320 | المعتمد المستندكي يحيل                                                                                                                                                                                                          |
| 1322 هـ/ 1904 م            | تاسيس دارالعلوم منظراسلام بريلي                                                                                                                                                                                                 |
| 1904 م/ 1904 م             | العولة المكيه بالمادة الغيبيه كي يحيل                                                                                                                                                                                           |
| 1323 هـ/ 1905 م            | حود مرائ اور ریارات                                                                                                                                                                                                             |
| 1906 م/ 1906 م             | حسام الحرمين على منحر الكفر والمين كي يحيل                                                                                                                                                                                      |
| 1324 م/ 1906 <i>و</i>      | علمائے کمہومہ بینہ کے نام سندات اجازت وخلافت                                                                                                                                                                                    |
| 1330 هـ/ 1912 م            | محمنزالا يمان في ترجمة القرآن كا آغاز                                                                                                                                                                                           |
|                            | تاسيس جماعت رضائے مصطفیٰ 'بریلی                                                                                                                                                                                                 |
| 1340 هـ/ 1921 م            | وصال پُرملال                                                                                                                                                                                                                    |



. 1921 م/ 1340 مر 1921 م

اعلیٰ حعزت اعلیٰ سیرت﴾ \_\_\_\_\_\_ ه

# اعلى حضرت أعلى سيرت

بِسُبِ اللَّهِ الرَّمُهُ الرَّمِينِ الرَّمِينِ الرَّمِينِ الرَّمِينِ الرَّمِينِ الرَّمِينِ الرَّمِينِ الرَّمِينِ الرَّمِينِ الرَّمَا كَا جَ وَادى رَضَا كَا جَ جَنِ سَمَت ويَحِينَ وه علاقه رَضَا كا ج

جو تحف برصغیر پاک وہند کے ماضی قریب کی تاریخ سے واقفیت رکھتا ہے اسے خوب معلوم ہے کہ بیر عرصہ کتنا پر آ شوب اور ہنگامہ ہائے رستا خیز سے معمور تھا۔ انسان کی سیرت وکردار کی تشکیل میں اس کے عصری حالات ، جو فیصلہ کن اثر ڈالتے ہیں ، وہ اہلِ علم سے تخی نہیں۔ بیدالگ بات ہے کہ بعض لوگ اپنے عصری تقاضوں سے منفعل اور متاثر ہوتے ہیں اور بعض لوگ خود ان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس لئے کی کی زندگی کا تجزیہ کرتے ہوئے اس کے زمانے کے احوال سے صرف نظر قطعاً مستحسن نہیں۔ لہذا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت ، مجدد دین و ملت ، مجدد مائة حاضرہ و سابقہ مؤید ملت مطاہرہ ، ناصر سنت زاہرہ وصاحب جمت قاہرہ مولانا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بر ملوی رحمد اللہ القوی کی ذات ستودہ صفات کو مجھنے کے لئے آپ کے عہد کے مزاج کو تجھنا اور مدالتہ القوی کی ذات ستودہ صفات کو مجھنے کے لئے آپ کے عہد کے مزاج کو تجھنا اور ان کے تاریخی عوالی کا جائزہ لیما از حداہم ہے جواس وقت کا رفر ما تھے۔

ذراجیثم تصورکو واسیجے اور دیکھئے کے افق ہند پر ایک ہزار سال تک درخشاں رہنے کے بعد اب مسلمانوں کا آفاب اقبال غروب ہوا جا ہتا ہے۔ بابر واور نگ زیب کی اولا د اب شمشیر وسنان سے راہ ورسم تو ڑ چک ہے اور طاؤس و رباب پر فریفتہ ہونے گئی ہے۔ جہاں جوانوں کا خون گر مانے کے لیے رجز پڑھے جاتے تھے وہاں اب عصمت فروش جہاں جوانوں کا خون گر مانے کے لیے رجز پڑھے جاتے تھے وہاں اب عصمت فروش

امل حضرت اعلیٰ سرت کے جنکار سے غیرت و حمیت کے جذبات کو لوریاں وے رہی رقاصا کیں اپنی پاکوں کی جونکار سے غیرت و حمیت کے جذبات کو لوریاں وے رہی ہیں۔ جہاں ما کیں بچوں کو خالد و طارق کے قصے سنا کر پروان چڑ ھاتی تھیں وہاں اب عشق وحسن کی برمستیوں کی کہانیاں وجہ تسکین خاطر اور باعث گرمی محفل بن گئی ہیں۔ روحوں کی پاکیزگئ حوصلوں کی بلندی اور عزائم کی پختگی کو عیش وعشرت کی و میک نے چاٹ کر کھوکھلا کر دیا ہے۔ جن کے آباؤ اجداد کے نام سن کر اغیار کے ول لرزلرز جایا کرتے تھے آج لال قلعے کی مضبوط اور گہری خندقیں بھی وشمنوں کی بلغار سے آئیں پناہ شمیں دے سیس ۔ ملک کے طول وعرض میں ہر طرف فتنہ و فساد کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ طوائف الملوکی کا دور دورہ ہے۔ ایک ہی مملکت سینکڑوں چھوٹی دیاستوں ہیں۔ طوائف الملوکی کا دور دورہ ہے۔ ایک ہی مملکت سینکڑوں چھوٹی دیاستوں ہیں بٹ جگی ہے۔ کہیں مرہوں کی ہر ہریت نے کہرام مچارکھا ہے اور کہیں سکھوں کے میں برٹ چگی ہے۔ کہیں مرہوں کی ہر ہریت نے کہرام مچارکھا ہے اور کہیں سکھوں کے معنی میں مرحوں کی بر ہریت نے کہرام مچارکھا ہے اور کہیں سکھوں کے معنی مرحوں ہوگیا ہے۔

اگریز اندرونی خلفشار سے فائدہ اٹھاکر ہندوستان پر اپنی گرفت دن بدن مضبوط کرتے جارہے ہیں۔ یکے بعد دیگرے ایک ایک صوبہ اور ایک ایک ریاست ان کے زیر نگیں ہوتی چلی جارہی ہے۔ ان المناک حالات میں اسلامی حمیت نے ایک حجر جمری می لی۔ علامہ فضل حق خیر آبادی بھید کے نعرہ جہاد سے سارا ہندوستان گوئی استعار کا مقابلہ کرنے کے لئے علائے حق کفن بدوش سربکف میدان ممل میں اشھا۔ فرنگی استعار کا مقابلہ کرنے کے لئے علائے حق کفن بدوش سربکف میدان ممل میں اتر آئے۔ ہندوستان کا ہر قابل ذکر شہر میدان کارراز بن گیا اور شمع آزادی کو روش رکھنے کے لئے مسلمانوں نے بے دریخ قربانیاں دیں لیکن جاہ طلب اور مصلحت اندیش امراء کی غداری اور صحیح فوجی قیادت کے دریخ قربانیاں دیں لیکن جاہ طلب و ملت کے سرفروش مجاہدین کی غداری اور شیح خوجی فوجی قیادت کے نقدان کے باعث ملک و ملت کے سرفروش مجاہدین اور آزادی کے سیابیوں کوچن چن کر نہ تیج کیا جانے نگا۔ چونکہ آزادی کا صور اسرافیل بھو نکنے والے جہاد کے نقارے پر پہلی چوٹ لگانے والے میدان جنگ میں کفرو باطل کو لکار نے والے اکثر و بیشتر علی نے انگل سنت اور ان کے پیروکار بی شعر اس لئے انقام کے شعلے انہیں کی طرف لیکے۔ اگریز کی آتش غضب انہی کے خرمن امن و عافیت کو کے شعلے انہیں کی طرف لیکے۔ اگریز کی آتش غضب انہی کے خرمن امن و عافیت کو

اعلیٰ حضرے اعلیٰ سرت کے سے کیش مجابدین کو مزادیے کے لئے فوجی عدالتیں قائم کی گئیں۔
چند سفاک اور خون آشام لوگوں کو اختیار وے دیا گیا کہ وہ مردان حرکو جنہوں نے خوشی
سے غلامی کی بیڑیاں پہننے سے انکار کر دیا تھا'جو چاہیں سزادیں۔ ان کا سفاک قلم عدل و
انصاف کے تمام تر تقاضوں کو بکسر فراموش کر دیتا ہے۔ جلیل القدر فضلاء کو جن کی نظیر
مادر کیتی بار بار پیدائیس کرتی 'عبور دریائے شور کی سزادی جاتی ہے۔ بینکڑوں کو جلاوطن
کر دیا جاتا ہے' ہزاروں علائے کرام کو درختوں کے تنوں سے باندھ کر گولی سے اڑا دیا
جاتا ہے۔ فطرت بڑی کفایت شعار ہے۔ دیدہ بینا اور عقل رسا کی نعت ارزاں اور عام
نہیں ہوتی 'برسوں کی تک و دو کے بعد کہیں کوئی مرد کیم برزم آراء ہوتا ہے۔
مر ہادر کعبہ و بت خانہ می نالد حیات
سے عر ہادر کعبہ و بت خانہ می نالد حیات
سے عر ہادر کعبہ و بت خانہ می نالد حیات

اور

ے ہزاروں سال نرگس اپی بے نوری پہ روتی ہے بردی مشکل سے ہوتا ہے چین میں دیدہ ور پیدا

ایک عالم ربانی کے اٹھ جانے سے جو خلا پیدا ہوتا ہے اس کا پر ہونا مشکل بلکہ
ناممکن ہے۔ یہاں تو سینکڑوں نابغہ روزگار جتیاں بڑی بے رحی سے موت کے گھاٹ
اتار دی گئی تھیں۔ان کی شہادت اور جلاوطنی ہے ایک نا قابل تلائی اور ہولناک خلاکا پایا
جانا ایک قدرتی امر تھا۔قوم اپنے ذبنی ارتقاء علمی نشو ونما 'تہذبی اقتدار کی حفاظت اور
اپنے عقائد کے تحفظ کے لئے علاء کی مختاج ہوتی ہے۔ جب تک قوم میں ایسے مردان حر
موجود ہوتے ہیں 'جن کی نگاہیں حقیقت شناس اور زبانیں حق گوئی میں بے باک ہوتی
ہیں تو کوئی فتنہ قوم کو ہرگز گزند نہیں پہنچا سکتا۔ادھر کوئی فتنہ کھڑا ہوا ادھراس کی تلوار بے
ہیں تو کوئی فتنہ قوم کو ہرگز گزند نہیں پہنچا سکتا۔ادھر کوئی فتنہ کھڑا ہوا ادھراس کی تلوار بے
نیام ہوئی اور بجلی بن کرگری اور اس فتنہ کو خاک کا ڈھیر بنا دیا۔لین جب ایسے نفوس
قدسیہ سے قوم کی برم خالی ہوجاتی ہے تو ہر بہروپے کو کھیل کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے اور
وہ اپنی شاطرانہ جا بک دئی سے لوگوں کو اپنے دامن تیز ویز ہیں پھنسالیتا ہے۔ جنگ

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_

آ زادی میں ناکامی کے بعد ملت اسلامیہ کو اس قتم کے حالات سے دوجار ہونا پڑا۔ اس طوفان نے ان د مجتے ہوئے ان گنت چراغوں کوگل کر دیا' جن سے رشد و ہدایت کی روشنی چھوٹ رہی تھی۔ ہر طرف مایوی اور اداری کے اند چرستہ چھا گئے' جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گہرے ہوتے جارہے تھے۔

اہل نظر کو ایک بات ذہن تشین کرلینی جائے کہ انگریز کا ہندوستان پر تسلط فوجی قوت کی بالادی تک محد وو نہ تھا' بلکہ ان کے ہمر کاب ان کی مادی ترقی کی مبالغہ آمیز واستانیں بھی تھیں۔ان کے ساتھ سائنس کے جدید اور تعجب خیز انکشافات بھی تھے۔ان کے یاس صنعتی اور فنی محیر العقول ایجادات بھی تھیں۔ مزید براں وہ ایک ملحدانہ فلسفه حیات بھی اینے ہمراہ لائے تھے۔ان میں سے ہر چیزمفتوح اورمغلوب قوم کے متاع ہوش وخرد کرلوٹ لینے کے لئے کافی تھی۔ رشمن بڑنے مہلک ہتھیاروں ہے مسلح ہوکر یہاں آیا تھا اور یہاں اس کی وعوت مبارزت کو قبول کرنے والے اور اس کی نحوست ورعونت کو خاک میں ملانے کا دم خم رکھنے والے یا تو ائینے پرانوار مرقدوں میں آ رام فرما ستھے یا اسپران زندان جفا' میدان خالی تھا' انگریز نے اسلامی حکومت کا چراغ گل کرنے کے بعد انہیں دولت دین و ایمان ہے محروم کرنے کا بھی عزم بالجزم کرلیا ' کیونکہ ملت صالح اور حکیمانہ قیادت ہے محروم ہو چکی تھی۔اس لئے بعض نوجوانوں کو جن میں تکمت کی متانت کم اور جوش وخروش زیادہ ہوتا ہے انگریز نے اینے دام فریب میں آسانی سے اسیر کرلیا' دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایسی کھیپ تیار ہوگئ جن کے قلب ونظر کو اغیار کی عشوہ طرازیوں نے اپنا گرویدہ بنالیا۔ وہ برملا اسلامی تعلیمات کا استخفاف کرنے لگے۔ دین کے اصول وین کے مسلمات کا انکار ان کے لئے قطعاً کوئی اہم بات ندر ہی۔ انہیں اینے اسلامی تمدن سے بھی گھن آنے لگی۔ وہ اسینے تابال ماضی سے بھی نفرت کرنے سکے اور اینے اسلاف کرام سے قطع تعلق کرنے میں بی اپی عزت اور تو قیر سمجھنے لکے اور خود خوشامد ببند کاسه لیسوں کے سرخیل ہوتے ہوئے ان پیکران استغناء واستقامت برخملق پیشکی اور شاہ بری کی تبہت لگانے کے جن کی سیرچشی اور بے نیازی کی تم فرشتے بھی اعلی حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ الله حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ الله حضرت اعلیٰ عظمت کی آ مکینه دارتھی۔
کھا سکتے ہیں۔غرضیکہ ہروہ چیز جو اسلام کے نقدس اور روحانی عظمت کی آ مکینه دارتھی۔
اس کو بہ تو قیر اور بے وقعت کر دینے کی کوشش کو خدمت اسلام کا نام دیا جانے لگا۔
عظمت اسلام کو ہدف طعن بنانے کی خدمت وہ نوجوان انجام دینے گئے جو ملت کی
امیدوں کا مرکز اورخوابوں کی تعبیر بننے کی اہلیت رکھتے تھے۔ شجر اسلام کو اکھاڑ بھینکنے کے
امیدوں کا مرکز اورخوابوں کی تعبیر بننے کی اہلیت رکھتے تھے۔ شجر اسلام کو اکھاڑ بھینکنے کے
لئے وہ لوگ پیش پیش تھے جن کے آ باء واجداد نے اپنے خون ناب سے اسے سینچا تھا۔
مغنی روز سیاہ پیر کنعال را تماشہ کن
کہ نور دیدہ اش روثن کند چشم زلیخارا

نور دیدہ' پیرکنعاں چیٹم زلیخا کو کیوں روش کرنے لگا؟ اپنوں سے کٹ کر بیانوں سے محبت کی پینگیں کیوں بوھانی شروع کردیں؟ ضروریات دین اور مسلمات پر اس کا یقین کیوں متزلزل ہو گیا؟ آیات قرآنی کی بے جاتا ویلات بلکہ تحریفات کی جراً اس میں کیوں پیدا ہوگئی؟ بیسوالات استے غیراہم نہیں ہیں کہ ان ہے پہلوتھی کرکے انسان آ گے گزر جائے۔ بلکہ بیمض مسلمانوں کیلئے دعوت فکر ہے جس پر سنجیدنگی ہے غور وفکر کرنا ہمارا فرض اولین ہے۔میرے نز دیک اس کے کئی اساب نتھے' ساسی ادیار کے بعد احساس کمتری' جدید فائح قوم کی مادی قوت' علمی سربلندی اور قلب ونظر کومسحور کردینے والے افکار ونظریات اور ایسے علماء کا فقدان جو ان عوامل ومحرکات کی طغیانیوں کے سامنے سد سکندری بن کر کھڑے ہونے کی ہمت رکھتے ہوں۔ان کے علاوہ ایک البی تحریک جس نے مسلمانوں کے ول سے حضور نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی عظمت کے نقوش دھندلا دینے کے بعد محبت كبريا عليه اطيب التحية والنتاء كے چيثم فياض كو كدلا كرنے كى مساعى كو دين حق كى مستحج خدمت خیال کرلیا۔ جب آنکھیں خاک مدینہ و نجف سے سرمگیں نہ ہوں تو دانش فرنگ کے جلوے اسے ہا سانی خبرہ کر لیتے ہیں۔ جب دل محبوب رب العالمین کی صبہائے عشق سے سرشار نہ ہوتو نفس کی ہولنا کیاں اسے ہا سانی بدمست كرسكتي بير به جب ذبهن كي لو برعظمت مصطفي عليه التحية والنتاء كانقش جلى قلم سے

اللی حضرت اعلی سیرت ﴾ مرقوم نه ہوتو اس لوح پر آپ کوئی سا بھی نقش کندہ کر سکتے ہیں۔ جب سرورِ عالم و عالم اللہ عالم اللہ علیان من اللہ اللہ علیات مومن کا رشعهٔ عقیدت ٹوٹ جائے تو اس کو ہر صیّا د ابنا نجیر زبوں بناسکتا ہے۔

سیاس ادبار کے ساتھ ساتھ وہنی اور فکری اتحاد بھی پارہ پارہ ہونے لگا۔ وہ اساس محکم کرور ہونے لگا، جس کے سہارے فقر اسلام حوادثات دہر کا مقابلہ کرتا رہا۔ یہاں تک کہ الیں چیزیں بھی ظہور پندیر ہونے لگیں، جن کا تصور تک بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ان میں سے ہی ایک خض نے وقوع کذب باری کوضیح مانا۔ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو کسی میں سے ہی ایک خض نے وقوع کذب باری کوضیح مانا۔ کسی نے نبوت کا انکار کر دیا اور کوئی حضور علیہ الصلاق والسلام کی بارگاہ اقدی میں سخت قسم کی گنا خی کرنے لگا۔ دین کے ایک ایک مقصد سے برملا غداری کی جہاد کو حرام قرار دیا۔ کی گنا خی کرنے لگا۔ دین کے ایک ایک مقصد سے برملا غداری کی جہاد کو حرام قرار دیا۔ اتی جسارت کے باوجود اس ملت میں سے انہیں اپنے حواری تلاش کرنے میں بھی کوئی دفت نہ ہوئی۔ جو سانحہ اسلام کی تیرہ صد سالہ تاریخ میں رونما نہیں ہوا تھا۔ وہ انگریزی اقتدار کی گرفت مضبوط ہونے میں وقوع پذیر ہوگیا۔

ان قیامت خیز حالات میں بریلی کی سرزمین کے ایک معزز خاندان میں ایک روح ارجمند تشریف فرما ہوئی، جس کے مقدر میں ان تمام داخلی اور نہ ببی فتنوں سے نبرد آزما ہونا رقم تھا اور پیکر حسن و جمال مصدر جودونوال منبع فضل و کمال اور مرکز عشق و مجبت التی استوار کرنا تھا۔ یعنی و مجبت التی استوار کرنا تھا۔ یعنی میں سے ہردل میں لگائی عشق احمد کی لگن وہ امام عاشقان احمد کی لگن وہ امام عاشقان احمد رضا خان قادری

آیئے! ورق اُلیٹے اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی مِینفی<sup>ہ</sup> کی زندگی کا تفصیلاً مطالعہ سیجئے۔

#### ولادت بإسعادت

اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی میشد و اشوال المکرم ۱۲۲۱ ه مطابق ۱۲ جون 1856 ء موافق 11 جیشه 1913 ب بروز ہفتہ بوقت ظہر ہندوستان کے مشہور ومعروف املی حفرت اعلی سرت اسلی حفرت اعلی سرت اسلی حفرت اعلی سربر می (یو پی U.P) کے محلّہ جسولی میں بیدا ہوئے۔
جب ہوئے جلوہ کنال احمد رضا خال قادری
جگرگا اٹھا جہال احمد رضا خال قادری
آپ نے اپناس ولادت قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے استخراج فرمایا:
اُولیّنک کتب فی قُلُوبھ مُ الْاِیْمَانَ وَاَیّدَهُ مُ بِرُوْحِ مِینَهُ

1272 هـ

'' بیہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کونفش کردیا ہے اور اپنی طرف کی روح ہے ان کی مدد فرمائی''۔

(ترجمه كنز الإيمان سورة المجادلة : 22 سي : 28)

اعلی حضرت بر الله علی حادت کی تاریخوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے:

"بحد الله تعالی میری ولاوت کی تاریخ اس آیت کریمہ میں ہے: اُولئِك كَتَبَ
فی قُلُوبِهِم الله عَلَى الله عَنْ حَادَ الله وَرَسُولَه وَلَوْ كَانُوا البّاءَ هُمْ اَوْ اَبْنَاءَ هُمْ اَوْ البّناءَ هُمْ اَوْ البّناءَ هُمْ اَوْ البّناءَ هُمْ الله وَرَسُولَه وَلَوْ كَانُوا البّاءَ هُمْ اَوْ اَبْنَاءَ هُمْ الله وَرَسُولَه وَلَوْ كَانُوا البّاءَ هُمْ اَوْ اَبْنَاءَ هُمْ الله وَرَسُولَه وَلَوْ كَانُوا البّاءَ هُمْ اَوْ اَبْنَاءَ هُمْ الله وَالله وَلَالله وَرَسُولَه وَلَوْ كَانُوا البّاءَ هُمْ اَوْ البّنَاءَ هُمْ الله وَلَالِه وَلَالله وَرسول کے مخالفول سے دوتی رکھیں الله اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ الله و رسول کے مخالفول سے دوتی رکھیں الله اور یوم آخر پر ایمان کی اولادیا ان کے بھائی یا ان کے کئیم قبیلے ہی کیوں نہ اگر چہوہ ان کے باپ یا ان کی اولادیا ان کے بھائی یا ان کے کئیم قبیلے ہی کیوں نہ ا

( ترجمه کنزالایمان ٔ)

اس كے ساتھ بى فرمايا: أولينك كَنْبَ فِى قُلُوبِهِمْ ..... الى بحمد الله تعالى بحص بحين بى سے نفرت اعداء الله تحقي ميں بلادى كئى ہے۔ اور بحد الله تعالى بر بدند بب پر بميشہ فتح وظفر حاصل بوئى۔ رب العزت جل جلاله في روح القدس سے تائيد فرمائى۔ الله تعالى بورا فرمائے وَيُدَ خِلَهُمْ جَنْتٍ تَجُوبى مِنْ تَحْتِهَا اللهُ نَهارُ خَلِدِيْنَ فِيهَا طَرَضِى

''اور (الله) انہیں باغات میں لے جائے گا'جن کے بیجے نہریں ہیں۔ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ الله ان میں جماعت ہی کامیاب ہے'۔ کی جماعت ہی کامیاب ہے'۔

( ترجمه كنز الايمان مورة المجاوله : 22 ' پ : 28)

اسم گرامی

اعلیٰ حفرت کے والد ماجد حضرت مولانا نقی علی خان بریلوی بیشتی نے آپ کا نام "محد" رکھا اور جد امجد حضرت مولانا رضا علی خان بریلوی بیشتی نے "احمد ارضا" رکھا۔تاریخی نام "الحقار" ( 1272 ھے) رکھنا گیا اور آپ بیشتی نے خود اپنے نام سے پہلے "عبدالمصطفیٰ" کا اضافہ کیا۔ چنانچہ صدائق بخشش میں فرماتے ہیں:

منوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے "عبدمصطفیٰ"
تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے
آپ کا تخلص "رضا" ہے اور عوام اہل سنت آپ کو" اعلیٰ حضرت " "" امام اہل سنت آپ کو" اعلیٰ حضرت " "" امام اہل سنت" اور" واضل بریلوی "کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

شجرهٔ نسب اور خاندانی حالات

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی مِینظین سباً بیٹھان مسلکا حنفی مشر با قادری اور مولد ابریلوی تنصے۔ آب کاشجر ہوئے نسب یوں ہے:

"احمد رضا خان بن نقى على خان بن رضاعلى خان بن كاظم على خان بن محمد اعظم خان المدرضا خان بن محمد اعظم خان بن محمد الله خان الله خان (رحمهم الله تعالى رحمة كبيرة كثيرة واسعة دائمة)

اعلیٰ حضرت نے حدائق بخشش میں یوں ذکر کیا ہے: مالی حضرت نے حدائق بخشش میں یوں ذکر کیا ہے: ماری مندی رضا ابن نقی ابن رضا اعلی حضرت ٔ اعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_ و ۳۳۴

فاضل بریلوی کے آباؤ اجداد قندھار کےمعزز قبیلہ''برطیج'' کے پٹھان تھے۔ وہ شاہان مغلیہ کے دور میں لا ہور آئے اور معزز عہدوں پر فائز ہوئے۔ لا ہور کاشیش محل انہی کی جا کیر تھا۔ پھر وہاں ہے وہلی آئے اور معزز عہدوں پر فائز رہے۔ خاندانی روایات کے مطابق محد سعید اللہ خان مینید مشش ہزاری عہدہ پر فائز تھے۔ در بارشاہی ہے آ ب کو''شجاعت جنگ'' کا لقب عطا ہوا۔ ان کے صاحبز اوے محمد سعادت یار خان مِیند عکومت مغلیہ کی طرف ہے ایک جنگی مہم سر کرنے کے لئے روہیل کھنڈ بھیجے گئے۔ فتح یا بی بران کو بر ملی کا صوبہ بنانے کیلئے فرمان شاہی آیالیکن اس وقت آپ بستر مرگ پر تھے اور سفر آخرت کی تیاری فرما رہے تھے۔ان کے صاحبز ادے محمد اعظم خان جیاتیا بر ملی شریف میں کچھ عرصہ و زارت کے عہدہ پر فائز رہے۔ پھرامورسلطنت سے بالکل الگ ہوکرعبادت وریاضت میں مشغول رہنے لگے۔ آپ نے ترک دنیا فرما کرشہر بریلی کے محلّہ معماران میں اقامت اختیار فرمائی اور وہیں مزار یاک بھی ہے۔ آپ کا شار صاحب کرامت اولیاء میں ہوتا ہے۔ ان کے صاحبز ادے اور اعلیٰ حضرت کے جدِ اعلیٰ کاظم علی خان مینند شہر بدایوں کے تحصیل دار تھے۔ (آج کل بیعبدہ D-M کے برابر ہے) دوسوسواروں کی بٹالین (Battalion) آپ کی خدمت میں رہتی تھی آپ کو آٹھ گاؤں معافی جا میرمیں ملے تھے۔

جدِّ امجدمولا نا رضاعلی خان بریلوی:

اعلیٰ حضرت بینظیہ کے جدامجد حضرت مولا نا رضاعلی خان بر بلوی بینظیہ بیلی کے برگرگر ترین علاء میں سے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے خاندان میں آ پ ہی کے وقت سے حکمرانی کا رنگ ختم ہوکرفقر و درویٹی کا نور غالب آ گیا۔ ورند آ پ سے پہلے بزرگوں کا یہ عالم تھا کہ شروع میں امور سلطنت کے عہدوں پر فائز رہتے تھے پھر آخری عمر میں اس سے الگ ہوکر عبادت میں مشغول ہوجاتے چنانچہ یہ سلسلہ ختم ہوگیا۔
مولانا رضاعلی خان بین شینے 1224 ھ میں پیدا ہوئے اور شہرٹو تک میں مولوی خلیل مولانا رضاعلی خان بین ماصل کرے 22 سال کی عمر میں 1247 ھ کو سند فراغت

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ صاصل کی۔ آپ کو جمیع علوم خصوصاً علم فقر وتصوف میں ید طولی حاصل تھا۔ آپ پرتا ثیر قسر بر فرمات سے جو سامعین کے قلوب و اذہان کو معطر و منور کرتی تھی۔ آپ کے اوصاف شار سے باہر ہیں۔خصوصاً نسبت کلام وسبقت سلام زُہد و قناعت علم و تواضع ' تجرید و تغرید آپ کی خصوصیات سے تھا۔ آپ 2 جمادی الاولی 1282 ھ /1866ء میں اس دار فانی سے کوج فرما گئے۔

#### والد ماجدمولا ناتقى على خان بريلوى:

اعلیٰ حضرت بینی کے والد ماجد حضرت مولا نانقی علی خان ہر بلوی بینی رجب المرجب 1246 ھ/ 1830ء میں بیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد مولا نا رضا علی خان علیہ الرحمتہ والرضوان سے حاصل کی اور تھوڑی ہی عمر میں سند فراغت حاصل کرئی جب زیارت حرمین شریفین کیلئے حاضر ہوئے تو سیدنا امام احمد زین وطلان کی اور دیگر علمائے مکہ رحمتہ اللہ علیہم اجمعین سے محرر سند حدیث حاصل کی۔ ذہن ثاقب ورائے صائب رکھتے تھے۔ جن تعالیٰ جل وعلانے ان کوعقل معاش و

ذہن ٹا قب ورائے صائب رہتے تھے۔ تی تعالی جل وعلائے ان کو میل معاس و معاد دونوں میں ممتاز اقران بنایا تھا۔ علاوہ شجاعت جبلی حضرت صفت بخاوت و تواضع سے بھی متصف تھے۔ اپنی تمام ترقیمتی عمر اشاعت سنت وازالہ بدعت میں صرف فر مادی اور 30 کے قریب کتب تصنیف فرمائیں۔

آپ 5 جمادی الا خری 1294 ہے کو مارھرہ شریف میں حاضر ہوئے اور سیدنا شاہ آل رسول مارھروی ڈائٹ کے دست حق پرشرف بیعت حاصل کیا۔حضور پرنور مرشد برحق نے خلافت و اجازت جمیع سلاسل و سند حدیث عطا فرمائی۔ آپ کی دو بیٹیاں اور تین میٹے ہے۔

ا-احدرضاخان ۲-حسن رضاخان ۳-محمد رضاخان آپ نے ذیقعدہ 1297ھ/1880ء کو داعی اجل کو لبیک کہا اور روضہ رُضوان میں آرام واطمینان وسکون حاصل کیا۔

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ اعلى صريتكم احدرضاغان بربلوى رسى لأعنكا شجرة لنسب موجوده مجادة ثبن كك سعيداً لتدخان (شعاعت جنگ بهادر) سعادت بإرخان (وزرياليات مُحَدِّثاه) محد معظم خان محمد اعظم خان محد كرم خان حافظ كاظم على خان ! جيار صاجزاديان الم العلما مولانا رضاعلى خان رميش الحكام الناتق على المحاصل الم رميس الأتقيا برولانا نقى على خاك تين صاحزادياں تين ما حبراديان اعلى صنرت م محدا مرضافان مولاناتس ملافان ملافا محدر المناصلين التقيل يا يخ صاحبراديان مجمة الاسلام شأه حامر رضافان هج صاحبزاديان مركا أمحيين ضاخان مركانا حنيرت ضاخان مولانا حاد رضاخان <u>مارصا حزادیاں</u> د نغانی میاں ، رجيلاني ميال) دوما خزاديان مؤما تنورز مغان ملاما اخترضاخان (مفقود الخبر) معجيضافان رسنان آيان، رمنان اي مولانا بمسليحان مبافان مولانا توقير رضافان ملانا ترصيف فسافان ملاناتسليم ضافان ( موځودوستياده تستين ) مؤلانا أحسكس ضاخان (ولى مبلانقاهاليه) اختصارا وداحترام محييتن فارشهزاديان عاندان وموتيت كيهم ہیں نکھے محتے مرف انسٹ اندہی کردی حمتی ہے۔

اعلیٰ حصرت ٔ اعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_\_ (۳۶ ﴾ تعلیم وتر بیت

صحیح طور پرمعلوم نہ ہوسکا کہ اعلیٰ حضرت کی بسم اللہ خوانی سم میں ہوئی مگر بسم الله خوانی کے وقت ایک عجیب وغریب واقعہ پیش آیا کہ آپ کے استاذِ محترم نے جب بم الله الرحمن الرحيم كے بعد" الف با تا ثا" برهايا تو حضور بر صفر كئے۔ جب" لام الف (لا) " يرينجي تو استاذ صاحب نے فرمایا: لام الف۔ آپ خاموش ہو گئے۔ استاذ صاحب نے دوبارہ کہا: کہومیان! لام الف۔حضور نے عرض کیا: یہ دونوں تو پڑھ جکے ہیں لیعنی لام بھی پڑھ لیا اور الف بھی تو یہ دوبارہ کیسا ہے؟ اس وفت حضور کے جد امجد مولانا رضاعلی خان بریلوی مینشد 'جو جامع کمالات ظاہری و باطنی تھے نے فرمایا: بیٹا استاذ کا کہا مانو جو وہ کہتے ہیں پر حورحضور نے دادا جان کے حکم کی تعمیل کی اور ان کے چہرہ کو دیکھا۔مولانا رضاعلی خان میشد نے اپنی فراست ایمانی سے سمجھا کہ بیچ کوشبہ ہو رہا ہے کہ بیر دوف مفردہ کا بیان ہے۔ اب اس میں ایک مرکب لفظ کیہے آیا؟ ورنہ بیہ دونول حروف تو پڑھ کیے ہیں۔ اگر چید حضور کی عمر کے اعتبار سے اس راز کو ظاہر كرنامناسب نەتقا اور سمجھ ہے بالاتر خيال كيا جاتا تھا تگر حضرت جدامجد نے اپنے نور باطنی ہے مجھا کہ بیلڑ کا بڑا ہو کر کچھ بننے والا ہے۔ اس لیے ابھی سے اسرار و نکات کا ذکران کے سامنے مناسب جانا اور فر مایا: بیٹا! تمہارا خیال درست ہے اور سمجھنا بچاہے مگر بات سے کہ شروع میں تم نے جس کو الف پڑھا وہ حقیقتۂ ہمزہ تھا اور پیرالف ہے۔ چونکہ الف ساکن ہوتا ہے اور ساکن ہے ابتداء ناممکن ہے اس لیے ایک حرف یعنی لام ٔ اول میں لاکر اس کا تلفظ بتانا مقصود ہے۔حضور اعلیٰ حضرت نے عرض کیا: تو کوئی بھی ایک حرف ملا دینا کافی تھا۔ اتنی دور کے بعد لام کی کیا خصوصیت تھی یعنی با تا وال سین وغیرہ بھی تو اول میں لا سکتے تھے۔حضرت جدامجد نے غایت محبت و جوش میں گلے لگا لیااو دعائیں دیں پھرفرمایا کہ لام اور الف میں صورۃٔ اور سیرۃٔ مناسبت یائی جاتی ہے۔ ظاہرا کھنے میں بھی دونوں کی صورت ایک سی ہوتی ہے اور سیرة اس وجہ سے کہ لام کا قلب الف ہے اور الف کا قلب لام ہے۔ بیاس کے نیج میں ہے اور وہ اس کے نیج میں

ittps://ataunnabi.blogspot.com/

من تو شدم تو من شدی من شدی من تن شدی من تن شدم تو جان شدی تاکس گوید بعد ازی من من رگیری تو دیگری

کہنے کو تو حضور جدامجہ بھے تنا دیا اور اسرار وحقائق کے رموز وارشادات کے دریافت و باتوں بات میں ہی سب کچھ بتا دیا اور اسرار وحقائق کے رموز وارشادات کے دریافت و ادراک کی صلاحیت و قابلیت ای وقت پیدا کر دی جس کا اثر سب نے اپنی آئکھوں سے و کھے لیا کہ شریعت میں وہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ بڑائؤ کے قدم بقدم جیں تو طریقت میں حضور پرنورسیدنا غوث اعظم بڑائؤ کے نائب اکرم ہیں۔ آپ نے چارسال کی عمر میں قرآن مجیدنا ظروختم کرلیا تھا۔

## بجین کے چندواقعات

اعلیٰ حصرت بینید کے بچین کے حالات بہت کم ملتے ہیں۔ تاہم جو چیدہ چیدہ حالات ملتے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ بچین ہی سے کم وفضل کا گہوارہ ہے۔

1- کاشانہ اقدس میں جو مولوی صاحب بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت بھی انہیں کے پاس کلام اللہ شریف پڑھتے تھے۔ (اس وقت آپ کے دادا جان حضرت مولا تا رضاعلی خان علیہ الرحمتہ والرضوان بھی زندہ تھے) ایک روز مولوی صاحب حضرت کو کسی آیت کریمہ میں بار بارایک لفظ بتاتے تھے گرآپ کی زبان صاحب حضرت کو کسی آیت کریمہ میں بار بارایک لفظ بتاتے تھے گرآپ کی زبان سے فکا نہ تھا۔ وہ زبر پڑھاتے اور آپ زبر پڑھتے تھے۔ یہ کیفیت اعلیٰ حضرت کے جدامجہ مولا نا رضاعلی خان میں گئی ہوئی تھی ہوئی تھی لینی جو اعلیٰ کے جدامجہ مولا نا رضاعلی خان میں کا تب سے اعراب کی غلطی ہوئی تھی لینی جو اعلیٰ حضرت پڑھتے تھے وہی تھے وہی تھے وہی تھے وہی تھے وہی تھے میں سرح تھارت جدامجہ نے تھے اس طرح آپ کیوں نہیں پڑھ کے جس طرح استاذ صاحب تمہیں پڑھارے ہے اس طرح آپ کیوں نہیں پڑھ

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت **﴾ \_\_\_\_** رہے تھے؟ آپ نے فرمایا:حضور میں ارادہ کرتا تھا کہ اس طرح پڑھوں مگر زبان پر قابونه یا تا تھا۔حضرت جدامجد نے کہا: بہت خوب اور تبسم فر ما کرس<sub>ر</sub> پر ہاتھ پھیرا اورشاباش دی\_

2- ایک مرتبه مولوی صاحب بچول کو پڑھا رہے تھے کہ ایک بیجے نے آ کر سلام کیا۔ مولوی صاحب نے جواب میں کہا: جیتے رہو۔ اس پر اعلیٰ حضرت نے عرض کیا: حضور! بيتوسلام كاجواب نه بوا \_ عليكم السلام كهنا جا \_ خ \_

جب اس متم کے واقعات مولوی صاحب کو بار ہا پیش آئے تو ایک روز انہوں نے تنہائی میں آپ سے بوچھا۔اوصاحبزادے! سے بتادو میں کسی سے نبیں کہوں گا۔تم انسان ہو یا فرشتہ؟ آپ نے فرمایا: خدا کاشکر ہے میں انسان ہی ہوں۔اللہ تعالیٰ کافضل وکرم شامل حال ہے۔

3- اعلیٰ حضرت مِینید کی نوعمری کا واقعہ ہے کہ والد ماجد حضرت مولا ناتقی علی خان مِینید ے اصول فقد کی وقیق ترین کتاب مسلم الثبوت (مصنفه مولانا محب الله بهاری التوفی ۱۱۱۹ه)) پڑھ رہے تھے۔ ایک جگہ حاشیہ یز والدگرای نے ایک اعتراض کے جواب کی تقریر لکھی ہوئی تھی۔اب جو دیکھتے ہیں تو اس سے آ مے حاشیہاس انداز ہے تحریر کیا گیا ہے کہ سرے ہے اعتراض وارد ہی نہ ہوتا تھا اور نہ ہی جواب کی ضرورت رہتی تھی۔اس تقریر کو دیکھ کر انہیں بے حد مسرت ہوئی اور جب معلوم ہوا کہ بیہ حاشیدان کے ہونہار صاحبزادے اور شاگردنے لکھا ہے تو اس قدرمسرور ہوئے کہ اٹھ کر سینے سے لگالیا اور فرمایا احمد رضا! تم مجھ سے پڑھتے نہیں بلکہ مجھ کو یڑھاتے ہو۔

کسی نے کیا خوب کہا:

بالائے سرش زہوش مندی

علیٰ حضرت ُ اعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_ هوست

## حفظ قرآن مجيد كاحيرت انكيز واقعه

اکثر لوگ جب اعلی حضرت مینید کو خط لکھتے تو آپ کے نام کے ساتھ'' حافظ''
ہی لکھ دیا کرتے تھے۔ اس وقت اعلی حضرت باضابطہ حافظ قرآن نہ تھے اگر چہ قریباً
تمام ہی آیات کریمہ حضرت کے زبان وقلم پر دہا کرتی تھیں اور حسب ضرورت ان سے
استدلال واستنباط بھی کرتے تھے۔ بجائے اس کے کہ اعلی حضرت لوگوں کو حافظ کا لفظ
لکھنے ہے منع کرتے' خود قرآن پاک حفظ کرنا شروع کردیا۔ کیم رمضان المبارک سے
آغاز کیا۔ ایک دن میں ایک پارے کا دَور کرتے تھے اور 30رمضان المبارک کو مکمل
قرآن کریم حفظ کرلیا۔

## اساتذه كرام:

اعلی حضرت کے اساتذہ کرام کے نام بیہ ہیں:

ا-سيدشاه آل رسول ماهروي

۴-مولا نانقی علی خان بریلوی

۱۳- مرزاغلام قادر بیک

س-مولا نا عبدالعلى رامپوري

۵-سیدشاه ابوحسین نوری مار هروی

۲- علامه احمدزینی دحلان کمی

2- علامه عبد الرحمٰن كمي

۸- علامه حسین بن صالح تکی

(رحمة الله تعالى عليهم اجمعين ورضى الله تعالى عنهم

وارضاهم وافاض علينا من بركاتهم ونعمائهم)

ابتدائی تعلیم مرزا غلام قادر بیک بینیا سے پائی۔ اکثر علوم دیدیہ عقلیہ ونقلیہ اپنے والدگرامی حضرت مولا نا تعبد العلی والدگرامی حضرت مولا نا تعبد العلی والدگرامی حضرت مولا نا تعبد العلی رام بوری شاہ آل رسول مار ہروی اور شاہ ابوالحسین مارھروی رحمتہ الله علیم اجمعین سے

اعلی حضرت اعلی سیرت اعلی

کی اور جب زیارت حرمین شریفین کیلئے مکہ مکرمہ گئے تو وہاں کےعلاء سے بھی استفادہ کیا ۔ اور اسناد حاصل کیں۔

## جميع علوم ميں مهارت:

14 شعبان المعظم 1286ھ / 1869ء کو 14 برس کی عمر میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی بُرِینی نظامی کی تمام مروجہ کتب پڑھ کر اسناد و دستار فضیلت حاصل کی۔ آپ جمیع علوم میں مہارت تامہ رکھتے تھے حقائق وشواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو 55 علوم پر کممل عبور حاصل تھا۔

والد ماجد مولانا تقى على خان يُرافي سيدرج ذيل 21 علوم يره.

(1) علم القرآن (2) علم تغيير (3) علم حديث

(4) اصول حدیث (5) کتب فقه خفی (6) کتب جمله مذاهب

(7) أصول فقه (8) جدل مهذب (9) علم العقائد والكلام

(10) علم منطق (11) علم نحو (12) علم صرف

(13) علم معانی (14) علم بیان (15) علم بدیع

(16) علم مناظره (17) علم فليف (18) علم تكسير

(19) علم بيئت (20) علم حباب (21) علم بندر.

دیگرعلوم وفنون اعلیٰ حضرت نے بغیر استاذ کے سیکھے اور نقاد علماء ہے ان کی اجازت حاصل کی۔وہ یہ ہیں:

(24) قرأت (23) علم تجويد (24) تضوف

(25) سلوك (26) اخلاق (27) اساءالرجال

(28) ير (29) تاريخ (30) لغت

(31) ادب مع جمله فنون (32) ارثماطيقي (33) جرومقابله

(34) حساب شینی (35) لوگارثمات (36) علم توقیت

(37) علم الأكر (38) زيجات (39) مثلث كروى

https://ataunnabi.blogspot.com/

اعلی حضرت اعلی سیرت ﴾

(40) شلث مطح (41) بیئت جدیده (انگریزی فلفه) (42) مربعات ماند کن

(43) علم جفر (44) علم زائج (45) علم فرائض

(45) نظم عربی (47) نظم فاری (48) نظم ہندی

(49) نثر عربی (50) نثر فاری (51) نثر مندی

(52) خط<sup>ائغ</sup> (53) خط<sup>ائتعل</sup>یق (54) تلاوت

(55) رسم خط قر آن مجيد

عالم اسلام میں بمشکل ہی کوئی ایسا عالم نظر آئے گا جواس قدرعلوم وفنون پر دسترس رکھتا ہو۔اعلی حضرت نے ان علوم کی نہ صرف تخصیل کی بلکہ ہرعلم وفن میں اپنی کوئی یا دگار نہ چھوڑی۔ جن علوم وفنون کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے بعض کو فاضل بریلوی بیسید نے خودترک فرمایا اور بعض کو اپنایا۔اس ترک وقبول پر اس طرح روشنی ڈالتے ہیں:

" میں نے اس وقت سے فلفہ کوئی کوئرک کیا جب میں نے محسوں کیا کہ اس میں سوائے ملمع کاری کے پہر نہیں۔ اس کی ظلمت اور رنگ ایسا چھا جاتا ہے کہ دین سلب کرلیتا ہے اور ظلمت کی وجہ سے قیامت کا خوف ہلکا ہو جاتا ہے اس لیے میں نے اپنی ذمہ داریوں پرغور کیا اور ہیئت ہندسہ نجوم کوگار ثماث اور فنون ریاضی سے میرا شغف اس لئے نہیں کہ یہ توجہ تو محض تفریح طبع کیلئے ہے۔ اس کے علاوہ اسے وقت کے تعین و تعدیل میں مدو ملتی ہے جس میں مسلمانوں کو نماز و روزے کے اوقات کی جائے کیلئے گا کہ و ملتا ہے۔ ا

## درس وتدريس:

اعلی حضرت مُوَالله نے کتب درسیہ سے فراغت کے بعد تدریس افآء اور تصنیف کی طرف توجہ فرمائی۔ ابتداء میں تدریس کی طرف بہت زیادہ میلان تھا چونکہ بریلی شریف میں اس وقت کوئی مدرسہ نہ تھا اور اگر کوئی تھے بھی تو وہ سب 1857ء کی جنگ آزادی کی نذر ہو چکے تھے۔ انگریزی سازشوں کے علاوہ اہل سنت کے خالص عقائد میں نجدی عقائد میں فقط عقائد میں فقط عقائد میں فقط مقائد کی ملاوٹ ایک سویے سمجھے منصوبے کے تحت جاری تھی اور بریلی شریف میں فقط

اعلی حضرت اعلی سرت کی ذات واحد طلباء وعلاء کا مرجع تھی ، جس کسی کو بھی علمی چشمہ سے فیعن یاب اعلی حضرت کی ذات واحد طلباء وعلاء کا مرجع تھی ، جس کسی کو بھی علمی چشمہ سے فیعن یاب ہونا ہوتا وہ اعلی حضرت بیشند کی خدمت میں آ جا تا۔ ان سب خطرات کو بروقت بھانپ کراعلی حضرت بیشند کے والد ما جد قدس سرہ نے 1289ھ / 1874ء میں بریلی شریف میں مدرسہ مصباح المتہذیب کی بنیادر کھی جسے 1322ھ / 1904ء میں "منظراسلام" کا میں مدرسہ مصباح المتہذیب کی بنیادر کھی تھے 1322ھ / 1904ء میں "منظراسلام" کا میں مدرسہ مصباح المتہذیب کی بنیادر کھی تام سے خدمت دین کا کام پرزور طریقے نام دیا گیا۔ جس میں آج تک اسی تاریخی نام سے خدمت دین کا کام پرزور طریقے سے جاری ہے۔

#### تلامذه

جب آپ کے فضل و کمال کا شہرہ ہوا تو برصغیر پاک و ہند کے علاوہ دیگر اسلامی ممالک سے طلباء اس گلتان علوم میں پہنچ کر اپنے دل و روح کو مہکانے گئے اور علوم و فنون کے پیکر بن کراطراف واکناف میں علم سے دوسروں کومنور کرنے کیلئے پھیل مجئے۔ اعلیٰ حضرت بہن کے چونکہ باضابط کسی مدرسے میں مدرس بن کر نہیں پڑھایا جو رجٹر داخلہ سے طلبہ کا نام معلوم کیا جائے یا فارغ انتھیل طلبہ کا نام رجٹر فارغ انتھیل میں جومشہور سے حاصل کیا جاسکے۔ اس لیے حضور اعلیٰ حضرت بہن تھیا گردوں میں سے جومشہور ہوئے ان میں سے جومشہور

- 1- مولانا سلطان احمد خان بهاري
  - 2- سيداميراحد بريلوي
  - 3- مولا ناحسن رضا خان بريلوي
    - 4- مولانا محمد رضاخان بريلوي
  - 5- مولانا حامد رضاخان بريلوي
- 6- مولا تامصطفیٰ رضا خان بریلوی
- 7- مولانا حافظ یقین الدین بریلوی
  - 8- مولوي نورحسين بريلوي
  - 9- تعافظ عبدالكريم بريلوى

اعلی حضرت اعلی سیرت کی <u>است میں میں است کی سیرت</u> کو سیرت

10- مولوى نور احمه جا نگامى

11- مولانا واعظ الدين

12- مولانا ظفر الدين قادري بهاري

13- مولانا سيد ايوب على رضوى

14- مولانا عبدالرشيد عظيم آبادي

15- مولاناسيدمحمرصاحب كجھوجھوى

16- مولاتاسيدشاه احمداشرف

17- مولانا سيدغلام محمد بهارى

18- مولوی نواب علی مرزا بریلوی

19- مولانا عبدالاحد بيلى تحيتى

20- تحکیم عزیزغوث بریلوی

#### تصانيف:

اعلی حضرت امام احمد رضا خان بر بلوی بینظیمی کثیر التصانیف بزرگ ہے۔ 50 علوم و فنون میں آپ کی تصانیف کی تعداد کی وجہ فنون میں آپ کی تصانیف کی کثرت تعداد کی وجہ سے برصغیر پاک وہند کے علاء میں آپ خاص اخبیاز رکھتے ہیں۔ آپ نے تفییر وحدیث فقہ عقائد دکلام ترغیب و تر ہیب سلوک وتصوف اذکار و اوفاق تاریخ و سیر فضائل ومنا قب تکسیر وجفز صرف ونو اوب ولغت جرومقابلہ ہیئت و ہندسہ منطق وفلف توقیت و نجوم ریاضی حساب وغیرها دیگر علوم وفنون میں بےمثل و بے مثال کتب تصنیف فرمائیں۔ علاوہ ازیں سینکٹروں تصنیف نون میں بےمثل و بے مثال کتب تصنیف فرمائیں۔ علاوہ ازیں سینکٹروں تصنیفات کے علاوہ تفسیر و حدیث اور فقہ کی مشہور و مدیث اور فقہ کی مشہور و میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بر بلوی موسیق کی تصانیف و توالیف کا نقشہ دیا جاتا

اعلی حضرت اعلی سیرت کی https://ataunnabii.blogospot.com/

شروح وحاشيه شروح وحاشيه شروح وحاشيه برکتب تفاسیر :6 بركتب احاديث:36 بركتب نقه: 43 عقائد: 31 كلام: 17 تفيير :7 مديث :11 اصول مديث : 2 تجويد: 2 فضائل ومناقب: 48 اذكار: 5 3:/ فقہ : 150 اصول فقه: 9 تصوف: 3 سلوك : 2 اخلاق : 2 ادب: 6 لغت : 4 تاريخ : 3 مناظره : 18 فرائض : 4 توتيت : 6 حيت: 3 رياضي و هندسه : 6 شتى: 5 جرز: 3 ارثماطقى : 3

گویا جتنا کام پوری جماعت نه کرسکی تھی وہ تنہا اعلیٰ حضرت بھی نے کردکھایا۔
آپ نے بعض پیش آ مدہ مسائل جدیدہ ۲ حل بڑے محققانہ انداز بیس کیا۔ اختلافی مسائل کا فیصلہ ایسے دلائل کی روشی بیس کیا کہ خالفین کو دم مارنے کی مجال اور موافق کیلئے دلائل بیس اضافے کی مخبائش باقی نہ چھوڑی۔ جس موضوع پر آپ نے قلم اٹھایا ولائل و براجین کے انبار لگادیئے آپ کسی بھی مسئلہ پر طائزانہ نظر ڈالنے کی بجائے بحث و تحقیق کی انتہاء کو پہنچتے تھے مسائل کی تنقیح و تفصیل پر آتے تو دریا کی روانی اور سمندر کی وسعت

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_\_\_ کا نقشہ نظر آتا۔ فقہائے متفد میں کے اقوال مختلفہ میں تطبیق دیتے تو یوں محسوس ہوتا کہ اختلاف تھا ہی نہیں۔ الغرض

ے علم وعرفال کے خزائن ہیں رسائل آپ کے نور ایمال سب کے اندر بھر دیا پائندہ باد

# اعلیٰ حضرت کے تین علمی شاہکار

#### 1- كنزالا يمان:

ایک انسان اپنی د ماغی کوششوں اور کاوشوں سے بلند پایہ مصنف وقائل صد افتخار اویب تو بن سکتا ہے۔ اپنی ذاتی قابلیت وعلمیت کے زور سے اردو عربی فاری انگریزی وغیرہ مختلف زبانوں کا ماہر تو ہوسکتا ہے۔ اپنے ذہن ٹا قب ورائے صائب کی تیزی سے صرف ونحو معانی و بیان تاریخ وفلفہ اور عقائد و کلام کا ماہر تو بن سکتا ہے کیکن قرآن مجید فرقان حمید بربان رشید کا مترجم بنتا تو یہ اس کے بس کی بات نہیں۔

یوں تو اعلیٰ حضرت میند کے علمی کارناموں کی تفصیل بہت طویل ہے کیکن ان میں ایک اعلیٰ ترین علمی کارنامہ ترجمہ قرآن کریم الموسوم بہ'' کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن' ہے۔ ترجمہ کیا ہے سجان اللہ! قرآن حکیم کی اردو میں ترجمانی ہے بلکہ اگریوں کہا جائے کہ آپ کا بیترجمہ الہامی ترجمہ ہے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔

ایک زبان سے دوسری زبان میں لفظی ترجمہ کر دینا کوئی مشکل بات نہیں بلکہ یہ بہت ہی معمولی اور آسان کام ہے۔ کسی بھی درخواست کالفظی ترجمہ تو عرائف نویس بھی فوراً کردیتے ہیں مگر کسی زبان کی فصاحت و بلاغت سلاست ومعنویت اس کے محاورات اور انداز شخاطب کو بھینا سیاق و سباق کو دیکھ کرکلمہ اور جملہ کی ترجمانی کرنا انتہائی دفت طلب کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی تشریح خود رسول اللہ اللہ اللہ اور اس کی تفییر آ یہ کے صحابہ کرام مخالف نے بیان کی۔

بوں تو اُردو زبان میں قرآن یاک کا ترجمہ کتنے بی علاء نے کیا ہے جن میں

CIICK to more books

https:///andbiviblehol/bitasile/kababbishiassanattiani

الل حفرت الل سرت الله حمرت الرف علی تعانوی مولوی فتح محمد خان جالندهری و پی مولوی محمود الحن دیو بندی مولوی اشرف علی تعانوی مولوی فتح محمد خان جالندهری و پی نذیر احمد دبلوی مولوی عاشق اللی میرشی عبدالما جددریا آبادی اور ابوالاعلی مودودی وغیره کے تراجم پاک وہند میں آج کل بردی آب و تاب سے شائع مور ہے ہیں اور ان کے حضرات کو کلام اللی کی ترجمانی کے علمبردار منوانے کی بحر پورسعی کی جا رہی ہے لیکن انسان کی نظر سے دیکھا جائے تو ان حضرات نے اپ اپنے محصوص خیالات کو ترجمے کی آڑ میں قرآن کریم سے ثابت کرنے کے علاوہ اور پچونہیں کیا۔ مسلمانان اہل سنت و جماعت کو قرآنی خدمت کے نام پر اپنے اپنے دھڑ ہے کی طرف کھینچنے اور اپنا معتقد بنانے کی ایک چکنی چپڑی جمارت ہے اور اگر کسی لفظ یا آیت کا ترجمہ اپنی ایمانداری سے کیا بھی ہوتی اس کے مطابق کردیا گیا ہے ہے۔ حالانکہ برزبان میں کی مناسب سے کیا بھی ہوتے ہیں۔ ان مختلف معانی میں سے کسی ایک مناسب معنی کا انتخاب مترجم کی ذمہ داری ہے جو اعلیٰ حضرت ہی کا حصہ ہے۔ کنز الایمان معنی کو پڑھ کرکوئی انصاف پہند ہے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔

ے ترجمہ قرآل کا لکھا' کنز ایمال کر دیا اے مفسر! واقف رمز خدا' پابندہ باد

دور حاضر میں اردو کے شائع کردہ تراجم میں صرف ایک ترجمہ "کنزالا یمان" ہے جو قرآن پاک کاصیح ترجمان ہونے کے ساتھ ساتھ شان الوہیت کا پاسبان ہے عظمت نبوت کا محافظ ہے شان رسالت کا علمبردار ہے تفاسیر معتبرہ قدیمہ کے مطابق وموافق ہے اہل تفویض کے مسلک اسلم کا عکاس ہے اصحاب تاویل کے فدہب سالم کا مدید ہے۔ زبان کی روانی اور سلاست میں بے مثل ہے عوامی لغات اور بازاری بولی سے کیسر پاک ہے قرآن حکیم کی اصل منشاء ومرادکو بتاتا ہے آیات ربانی کے انداز خطابت کی بہنچاتا ہے قرآن مجید کے خصوص محاوروں کی نشان دہی کرتا ہے قادر مطلق کی ردائے عزت وجلال میں نقص وعیب کا دھبالگانے والوں کیلئے شمشیر برال ہے حضرات انبیائے کرام کی عظمت وحرمت کا محافظ و تھہبان ہے عامة السلمین کیلئے بامحاورہ اردو

املی حفرت اعلیٰ سرت ﴾ میں سادہ ترجمہ ہے لیکن علاء و مشائخ کیلئے خفائق و معارف کا امنڈ تا ہوا سمندر ہے۔
بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کیم قادر مطلق جل جلالۂ کا مقدس کلام ہے اور
کنز الایمان اس کا مہذب ترجمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کنز الایمان شریف پڑھنے
والے کی نگاہ میں جہاں قرآن کیم اور شان الوہیت کا احترام ہوتا ہے وہاں انبیائے
کرام کی عظمت وعصمت اور انبانیت کا وقار بھی بلند ہوتا ہے۔

اعلی حضرت امام احمدرضا خان بربلوی میشد کا ترجمه قرآن کریم کس طرح عالم وجود میں آیا اس کی تفصیل اعلی حضرت میشد کے سوانح نگار مولانا بدر الدین احمد رضوی کی زبانی سنیے:

"صدر الشریعه حضرت مولانا امجد علی اعظمی بیشتانے نے قرآن مجید کے سیح ترجمہ کی ضرورت پیش کرتے ہوئے اعلی حضرت سے ترجمہ کردینے کی گزارش کی۔ آپ نے وعدہ فرمالیا۔ لیکن دوسرے مشاغل دیرینہ کیٹرہ کے ہجوم کے باعث تاخیر ہوتی رہی جب حضرت صدر الشریعہ کی جانب سے اصرار بڑھا تو اعلی حضرت نے فرمایا چونکہ ترجمہ کیلئے میرے پاس مستقل وقت نہیں ہے اس لیے آپ رات میں سونے کے وقت یا دن میں قیلولہ کے وقت آ جایا کریں۔ چنانچہ حضرت صدر الشریعہ ایک دن کاغذ قلم اور دوات لے کر اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوگئے اور یہ دین کام بھی دوات لے کر اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوگئے اور یہ دین کام بھی شروع ہوگیا۔

ترجمہ کا طریقہ بی تھا کہ اعلیٰ حضرت زبانی طور پر آیات کریمہ کا ترجمہ ہولئے جاتے اور صدر الشریعہ اس کو لکھتے رہتے لیکن بیترجمہ اس طرح نہیں تھا کہ آپ پہلے کتب تغییر ولغت کو ملاحظہ فرماتے بعدہ آیت کے معنی کو سوچتے پھر ترجمہ بیان کرتے بلکہ آپ قرآن مجید کا فی البدیہ برجت ترجمہ زبانی طور پر اس طرح ہولئے جاتے جیسے کوئی پختہ یادداشت کا حافظ اپنی قوت حافظہ پر بغیر زور ڈالے قرآن شریف روائی سے پڑھتا جاتا ہے۔ پھر جب حضرت صدر الشریعہ اور دیگر علمائے حاضرین اعلیٰ حضرت کے بہر جب حضرت صدر الشریعہ اور دیگر علمائے حاضرین اعلیٰ حضرت کے

10

اعلیٰ حضرت ٔ اعلیٰ سیرت 🦀 🚤 ترجے کا کتب تفاسیر ہے تقابل کرتے تو بیہ دیکھے کر جیران رہ جاتے کہ اعلیٰ حضرت کا بیہ برجستہ فی البدیہہ ترجمہ تفاسیر معتبرہ کے بالکل مطابق ہے الغرض اسی قلیل وقت میں یہ ترجمہ کا کام ہوتا رہا۔ پھروہ مبارک ساعت بھی آگئی کہ حضرت صدر الشریعہ نے اعلیٰ حضرت نے قرآن مجید کا ممل ترجمه کروالیا اور آپ کی کوشش بلیغ کی بدولت دنیائے سنتیت کو گنز الایمان کی دولت عظمیٰ نصیب ہوئی۔'' عالم میں شہرہ ہو گیا ''کنز الایمان' کا اک بہترین ترجمہ ہے یہ قرآن کا ہر لفظ اس کا روح معانی میں یے مثال ذیثان ترجمان ہے عربی زبان کا یڑھ پڑھ کے اس کو وجد میں آنے بلکے ہیں لوگ "شاہکار" کیا حسین ہے اردو زبان کا حاصل ہے اس کو سارے تراجم میں انتیاز تکھرا ہوا ہے لعل بحر بے کران کا عشق جناب مصطفیٰ کا درس تابناک معیار اس کے ذوق کا ذوق بیان کا اور اب تو بزم ورزم سے اٹھنے لگی صدا عالم رضا ہے منفرد علم القرآن کا بہلے جو مضطرب شے اب ہوکھلا گئے جرجا ہوا رضا کے جو حسن بیان کا ( نتیجهٔ نکر: کیپٹن حافظ محمد بشیر ساکری (ریٹائرڈ) جہلم)

2- فآویٰ رضوبیہ

اعلی حضرت فاصل بریلوی میشد ایک بلند پاییمفسرٔ ماید نازمحدث نادر روزگارمشکلم اور عدیم النظیر فقید منصاور اس برطره بیکه کتنے ہی علوم وفنون میں آپ کو درجه امامت امل حفرت اعلی سرت امام اعظم ابوصنیفه بی توزیر اس سیح وارث نے بھی امام المسلمین کی طرح فقہ کو اپنا خصوصی میدان قرار دیا تھا۔ اس لیے آپ کا اعلیٰ ترین علمی و تحقیق شاہکار فاوی رضویہ ہے۔ اس کا بورا نام بھی اس فنا فی الرسول ہستی نے وہی تجویز کیا ، جو حقیقت کا آئینہ دار ہے یعنی ''العطایا اللہ یہ فی الفتادی الرضویہ' یہ ان فقاوی جات کا مجموعہ ہے' جو آپ نے اپنی بچاس سال علمی و تحقیق زندگی کے دوران جاری کیے تھے۔ بعض فتو بو تحقیق و تدقیق کے اس اعلیٰ مقام پر فائز ہیں کہ آپ کے وہ معاصر جنہیں فقاہت میں حرف آخر سمجھا جاتا تھا' جب آپ کے فقادی جات ان کی نظروں سے گزرے تو فاضل بریلوی موزید کے مقابلہ میں انہوں نے خود کو طفل کمتب شار کیا اور آپ سے کسب فیض کو غنیمت جانا۔

ے اس زمانے میں بتائے تو کوئی ایبا فقیہ • اس قدر جس میں ہو وہ ہے کون نبیہ سے

بعض ماکل پر واد تحقیق دیے ہوئے جب آپ نے بارہ سوسالہ فقہی ذخیروں کو کھنگال ڈالا امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابوصنیفہ ڈھٹو سے لے کر علامہ شامی موسید کلی تحقیق کو پہنچایا 'ہر دور میں اسے جن لفظوں میں بیان کیا گیا 'کسی سے کوئی کی بیشی ہوئی تو اس کا ذکر ساتھ ہی وجوہات کہ ایسا کیوں ہوا؟ کون سا موقف اقرب الی الحق ہواد کن دلائل کے تحت 'غرضیکہ اس انداز سے میدان فقاہت میں واد تحقیق دیتے ہوئے کہ دنیائے اسلام کے مایہ نازعلمی فرزندوں کو ورط جرت میں ڈال دیا اور آسان فقاہت کیشس وقر سمجھے جانے والے حضرات آپ کی تحقیقات جلیلہ اور مجتبدانہ اسیرت کو دکھ کر آگشت بدندال رہ جاتے ۔ آپ سے اختلاف رکھنے والے تو بیشار ہیں لیکن شاید ایسا ایک بھی معاند الل علم میں نہل سکے جو آپ کی عدیم النظیر فقاہت کا مشر ہو۔ ان حقائق کے پیش نظر بے اختیار کہنا پڑتا ہے۔

ہے نتاوی رضوبہ تیرے قلم کا شاہکار سربسر فضل غدا' نبوی عطا' پائندہ باد حضرت مولانا غلام جان چودھپوری بھینی اعلیٰ حضرت بھینی کو فقاوی رضوبہ کے عظیم الثان علمی کارنا ہے کی تحمیل پر یوں مدید شخسین بیش کرتے ہیں:

باره جلدول میں ہوا جمع فآوائے ت رضا

بیں ضائم بھی کئی اتنے مجلد اس کے سوا

ہر مجلد ہے ضخامت میں بروا سا دفتر

ہر ضمیمہ ہے توسط کے کتب سے بڑھ کر

بر مجلد میں ہیں مرقوم سائل صدیا۔

نور محقیق و ہدایت سے منور جملہ

کل فآوی میں اگر دیکھو تو ہیں چند ہزار

ہے ہر اک رنگ کا ہر پھول مثال گلزار

یعنی ہر علم کے ہر فن کے ہزاروں فتوی

پھر کئی ایک زبانوں کے ہیں اس میں جلوے

پھر نہ کس طور گلتان شریعت ہو ہیا

پھر ندکس بات سے بستان ہدایت ہو یہ

سينكرون ايسے بھی ہیں اس میں مسائل مرقوم

غیر میں آ کے وجود اُن کا ہے بالکل معدوم

اک صفت اور بھی یہ ہے کہ حوائج دین کے

اس فآوی بی سے ہو جاتے ہیں اکثر پورے

یہ وہ استاد ہے جو ہو گیا شاگرد اس کا

تھوڑی مدت میں بنایا اسے اہل افتا

یہ وہ خرمن ہے کرے جو کوئی خوشہ چینی

ہے نہیں اس میں کوئی راہ کی پانے کی

هواد

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت)=

اختلافات ائمہ پہ خبردار کرے متفق قول بتاکر شہبیں ہوشیار کرے

اس مے مل جاتی ہے دم مجر میں روحق وصواب

یہ وہ قائد ہے کہ لے جاتا ہے منزل پہشتاب

جابل شرع کو کر دیتا ہے عالم فاضل

عالم دین کو بناتا ہے فقیہ کامل

اس فآوی کی صفت مجھ ہے ہو کس طور عیال

خامہ عاجز ہے زبال گنگ کروں کیے بیال

اس سے برو کرنہیں ونیا میں ہے خیر جاری

اس ہے خوشنود خدا اور رسول باری

## 3-حدائق سبخشش:

ے حدائق جس نے بخشش کے بسائے جب نبوی سے مدائق جس نے بخشش کے بسائے جب نبوی سے مدینے کا وہ بلبل طوطی نغمہ سرا تم ہو

اعلیٰ حفرت کا تیسرا شاہکار' حدائق بخش '' ہے جو آپ کا اردو میں نعتیہ دیوان ہے لیے تی اس سے عاشق رسول نے اپنے محبوب کے اوصاف کلام الہی میں دیکھے اور انہیں اپنے الفاظ میں بیان کرکے اپنے قلب مضطر کو تسکین دی۔ مسلمانوں کو سکون بخشا۔ راحت افزاء نسخہ بتایا۔ محبوب کی صفت و ثناء بیان کرتے وقت قلب کا اضطراب' جگر کا سوز' آ تکھوں کے آ نسو اور سینے کی آ ہیں بھی الفاظ کے جسم میں پیوست کرکے پھر بلبل باغ مدید بن کرگایا۔ اس نے اپنے ان بیارے اور ایمان افروز نفوں سے اہل باغ مدید بن کرگایا۔ اس نے اپنے ان بیارے ورائد کی اسلام کے قلوب کو گرمایا اور اصوص و بین کے نرغے سے نکال کراپنے اور ساری کا تنات کے آ قا و مولیٰ سرورکون و مکال نگاہی کے دراقد س پر جھکایا۔ کیونکہ بیمہ اوست کر کے بین ہمہ اوست

اگر باو نه رسیدی تمام بوسی ست

الل حفرت اعلی سیرت ﴾ آپ کی نوک قلم بلکہ گہرائی قلب سے نکالا ہوا ہر مصرعہ حضور مُلَّاثِیْن سے بے پایاں عقیدت و محبت کی شہادت دیتا ہے اور ہر شعر میں عشق مصطفیٰ مُلِّیْنِیْم کا ایک سمندر موجز ن ہے۔ آپ کے کلام میں فصاحت و بلاغت عشق و سرمسی احرّام نبوت عظمت سید عالم سی ایک حرف سے ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کا شہرہ آ فاق سلام بحضور رحمت عالم مُلَّاثِیْنِیْم

\_ "مصطفیٰ جان رحمت بید لاکھوں سلام''

آج بھی مساجداور دینی محافل میں ذوق وشوق سے پڑھا جاتا ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا۔

اعلى حضرت بحثيبت عظيم المرتبت عالم:

یوں تو ایشیا کی سرزمین پر ایک سے ایک بالغ نظر علاء ٔ با کمال افاضل ورف نگاہ مفکرین اور دیدہ ور محققین پیدا ہوئے جن کے گرانقدر کارناموں کے لافانی نقوش تاریخ کےصفحات پرتقش ہیں۔علم ونضل کے متعدد شعبوں میں ان کی حذافت ومہارت ہر ایک کومسلم ہے اور بڑے بڑے ارباب دائش ان کی بارگاہ رفعت و عظمت کے آگے جبین نیاز جھکانے پر مجبور نظر آتے ہیں لیکن ایسی متعدد الجہات شخصیات بو بیک وقت پیاسول علوم و فنون کی شناور واد اشناس ہوں ارهر کئی صدیوں میں مشکل ہی ہے نظر آئیں گی اور ایسی عبقری ہستیوں کی صف میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی میشد کی ذات بابر کات اپنی چند در چند صفات کی بدولت ایک نمایاں اور منفرد مقام کی حامل ہے۔ آپ ذراغور فرمائیں اور نگاہ حقیقت ہے دیکھیں کہ جس کے بچین کا بیہ عالم ہو کہ جیرسال کی عمر ہوتو ایک بڑے مجمع کے سامنے ' میلا دالنی مُن اللہ اللہ سی اللہ اللہ من اللہ اللہ میں ڈال دے۔ آٹھ سال کی عمر ہوتو فن نحو کی مشہور ومعروف کتاب ''ہدایۃ النو'' کی شرح بزبان عربی کر ڈالے۔ دس سال کی عمر ہو تو ''مسلم الثبوت'' کی تحقیقی شرح لکھ ڈ الے۔ چودہ سال کی عمر ہوتو تمام علوم مر ذجہ درسیہ سے فارغ ہو کہ سند فراغت اور

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ وستار فضیلت حاصل کرلے اور اس دن رضاعت کے مسئلہ سے متعلق قلم اٹھائے تو دستار فضیلت حاصل کرلے اور اس دن رضاعت کے مسئلہ سے متعلق قلم اٹھائے تو تحقیقات رفیعہ اور تدقیقات بدیعہ کے ذخائر موجیس مارنے لگیں 'پھر جب بیافتو کُ منظر عام پر آیا تو بوے بوے علماء وفضلاء انگشت بدندال رہ گئے۔

الله تعالی کا آپ پر خاص فضل و کرم تھا اور حضور نبی کریم رؤف رحیم علیہ التحیة والتسلیم کی پچھ خاص ہی نظر رحمت تھی ورنہ آئی کم عمر میں استے معرکۃ الآ را کام سرانجام و بینا کوئی معمولی بات نہیں۔ای لیے فرمایا:

\_ اے رضا! یہ احمد نوری کا قیض نور ہے

آ پ تقریباً 55علوم وفنون میں مکتائے زمانہ فاضل سے بلکہ کی علوم تو ایسے ہیں کہ جن میں آ پ منصب امامت پر فائز سے اور کئی علوم تو وہ ہیں' جو آ ب کے ساتھ ہی وفن ہو گئے اور ان میں مہارت رکھنا تو دور کی بات' ان سے ادنیٰ سی واقفیت رکھنے والا بھی روئے زمین پر کوئی نظر نہیں آ تا۔ آ پ میسینے نے تقریباً ہرفن میں کوئی نہ کوئی تصنیف فرمائی اور ہرفن میں فیتی تحقیقات کا اضافہ کیا۔ جس موضوع پر قلم اٹھایا تو لکھنے کا حق ادا کردیا۔ وہ دار تحقیق دی کہ مایہ نازعلمی ہستیاں بھی بھڑک آٹھیں اور تازیست رضوی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتی رہیں۔

الغرض اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی بریشید کی عدیم النظیر تحقیقات و تدقیقات کا بنظر غور مطالعه کیا جائے تو ہر انصاف پند انسان آپ کی عبر بیت کا قائل ہو جائے گا اور آپ کو دل ہے ' ایشیا کا محق اعلم' ' اور'' چودھویں صدی کا مجد داعظم' قرار دے گا اور شرق تا غرب نیز ماضی تا حال ارباب علم و دانش اور جامع صفات علاء و افاضل کی برم حکمت و دانائی میں اعلی حضرت بریشی ایک ممتاز اور نمایاں ترین مقام کے حائل نظر آئیں گئی جن کی ذات ایسی متنوع اور متعدد الجہات ہے کہ ہرفن کے طائل نظر آئیں گئی تاب کا سامان میسر آجاتا ہے اور فکر ونظر نیز قلب و روح سب اس آب جوان سے سراب اور شاد کام والی نہیں پلٹنے ہیں۔ وارث علم پیمبر' نائب غوث الور ک

امانی حضرت اعلی سرت کے ایک میں میں میں میں اللہ میں اللہ

سن نے کیا خوب کہا:

۔ پچھلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر جو پچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے

### علوم قرآن وحديث:

اعلی حضرت مینید کوعلوم دینید میں بے پناہ مہارت حاصل تھی۔ خصوصا قرآن و صدیث و فقہ میں تو آپ کو بلاکا کمال حاصل تھا۔ علم تغییر میں آپ کا یہ مقام تھا کہ ایک مرتبہ آپ نے سورۃ انفی کی تغییر لکھنا شروع کی تو آک جزو (چھے سو سے زائد صفات) رقم فرمادی اور فرماتے سے کہ اتنا وقت کہاں سے لاؤں کہ پورے قرآن پاک کی تغییر لکھ سکوں اور ایک مرتبہ ای سورہ مبارکہ پرمسلسل چھ کھنے تقریر فرماتے رہے۔ قرآن بنہی کیلئے جن علوم کا ہونا ضروری ہے ان پرآپ کو گہراعبور تھا۔ شان نزول نائخ ومنسوخ تفییر بالحدیث تفییر صحابہ اور استباط احکام کے اصول سے پوری طرح باخبر سے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کے مختلف تراجم کو سامنے رکھ کر مطالعہ کیا جائے تو باخبر سے۔ بہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کے مختلف تراجم کو سامنے رکھ کر مطالعہ کیا جائے تو کنزلایمان سب سے بہتر ترجمہ ہے جس میں شان الوہیت کا احترام بھی ملحوظ خاطر ہے کنزلایمان سب سے بہتر ترجمہ ہے جس میں شان الوہیت کا احترام بھی ملحوظ خاطر ہے اور عظمت نبوت و رسالت کا نقتر س بھی چش نظر ہے آپ نے جھے تقامیر پرحواثی لکھے اور عظمت نبوت و رسالت کا نقتر س بھی چش نظر ہے آپ نے جھے تقامیر پرحواثی لکھے اور عظمت نبوت و رسالت کا نقتر س بھی چش نظر ہے آپ نے جھے تقامیر پرحواثی لکھے اور عظمت نبوت و رسالت کا نقتر س بھی چش نظر ہے آپ نے جھے تقامیر پرحواثی لکھے اور عظمت نبوت و رسالت کا نقتر س بھی چش نظر ہے آپ نے جھے تقامیر پرحواثی لکھے اور عظمت نبوت و رسالت کا نقتر س بھی چش نظر ہے آپ نے جھے تقامیر پرحواثی لکھے اور علی سے بہتر ترجمہ ہے کہ حس بھی جس میں شان الوہ بھی خوت اس کی حسالے کی تعلی کھور

علم حدیث اور اس کے متعلقات پر آپ گہری نظر رکھتے تھے۔ طرق حدیث مشکلات حدیث ناسخ ومنسوخ ارائح و مرجوح طرق تطبیق وجوہ استدلال اور اساء الرجال بیسب امرانبیں متحضر تھے۔

حضرت سيدمحر محدث مجھوجھوي مينات فرماتے ہيں:

''علم الحدیث کا اندازہ اس سے سیجے کہ جتنی احادیث نقد حقی کی ماخذین کم وقت پیش نظر اور جن احادیث سے نقد حقی پر بظاہر زد پر تی ہے ان کی روایت ودرایت کی خامیاں ہر وقت از بر ہوتیں۔ علم الحدیث میں نازک ترین شعبہ اساء الرجال کا ہے۔ اعلی حضرت برائی کے سامنے کوئی سند پر حی جاتی اور راویوں کے بارے میں وریافت کیا جاتا تو ہر راوی کی جرح و تعدیل کے جو الفاظ فر مادیتے تھے اٹھا کر دیکھا جاتا تو تقریب و تہذیب اور تذہیب میں وہی لفظ مل جاتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں علم رائے اور علم سے اور تذہیب میں وہی لفظ مل جاتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں علم رائے اور علم سے شخف کامل اور مطالعہ کی وسعت'۔ (مقالات یوم رضا ۱۱۸)

سعف کا ل اور مطالعہ فی وسمت ہے (مقالات ہوم رسالہ)
اعلیٰ حضرت مجینے نے تخر تکے احادیث کے آ داب پر ایک رسالہ الروض البیج فی
آ داب التخر تکے لکھا۔مولوی رحمٰن علی اس رسالہ مبارکہ کے بارے میں لکھتے ہیں:
''اگر اس ہے قبل اس فن میں کوئی کتاب نہیں ملتی تو مصنف کو اس فن کا

موجد كهد يكت بير " (تذكرهَ علمائي بهند 100)

آ پ نے تقریباً 42 کتب حدیث پرشروح وحواثی لکھے اصول حدیث پر دواورعکم حدیث پرگیارہ کتب تصنیف فرما کمیں۔

(مزید تفصیل کے لئے کتاب امام احمدرضا اورعلم حدیث مصنفہ مواا تا محم عیسیٰ قاری رضوی (مطبوعہ: شبیر برادرز ٔ لاہور) ملاحظہ فرما کیں۔) اعلیٰ حصرت ٔ اعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_ هاده

## اعلى حضرت كافقهى مقام:

به نقیم اعظم مندوستان "احدرضا" تم مو مقام نقنه میس عرش آستان" احدرضا" تم مو

فقہی کاظ سے اہل سنت و جماعت کے چاروں نداہب حنی ماکی شافعی اور حنبلی برخق ہیں کیونکہ چاروں ائمہ دین مجتمدین نے قرآن و حدیث کے فرمودات عالیہ کوخوب سمجھا و دمروں سے بہتر سمجھا اور مسلمانوں کے سامنے پیش کیا۔ ان چاروں سے منہ موڑ کراپی گاڑی چلانے والا ہرگز ہرگز صراط متنقم پرگامزن نہیں ہوسکتا۔ ان چاروں میں سے حضرت امام اعظم ابوحنیفہ بیشی (المتوفی 150 کا 767ء) کو بالا تفاق تمام المروفقہاء نے امام اعظم سلیم کیا ہے۔

یوں تو چاروں فقہی مذہب تق وصدافت پر بہنی اور صراط متعقیم پر کاربند ہیں لیکن قرآن وحدیث کے حقیقی مفہوم و معانی سے مذہب حنی کو زیادہ قرب حاصل ہے اور یہ مذہب اپنے اصول و فروع میں دیگر مذاہب سے ممتاز ہے۔ فقہائے احناف کے علمی کارنا ہے سرمایۂ ملت کا ایک معتذبہ حصہ ہیں۔ ماضی قریب میں احناف کے مایہ ناز فقیہ علامہ سید محمد امین بن عمر عابدین شامی میان الکتونی 1252 ھے/ 1836ء) میدان فقاہت کے ایسے شہوار ہوئے ہیں کہ گزشتہ دور میں ان کی نظیر نظر نہیں آتی۔ علامہ موصوف نے رد الحتار کے نام سے در مخارش تور الا بصار کی شرح لکھی جوفقہ میں ان کی علمی وسعت وقت نظر اور بلند پروری کا منہ بولنا ثبوت ہے جس کے باعث دنیا کی علمی ہستیوں نے دفتہ نظر اور بلند پروری کا منہ بولنا ثبوت ہے جس کے باعث دنیا کی علمی ہستیوں نے علامہ شامی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔

گزشتہ صدی میں امام احمد رضا خان بریلوی بیشیئے نے جد المتار کے نام ہے رہ المحتار کی شرح برنبان عربی پانچ صخیم جلدوں میں لکھی جسے دیکھ کرکوئی منصف صادق اور صاحب نظر انسان میں کہ بغیر نہیں رہ سکتا کہ اہام احمد رضا بیشیئے واقعی فقہ میں علامہ شای میانی ہے ہیں۔ آپ فقیمی دنیا کے بیتاج بادشاہ تھے۔ فقاوی رضویہ بین ہے کا کہ بین۔ آپ فقیمی دنیا کے بیت تاج بادشاہ تھے۔ فقاوی رضویہ آپ کی علمی تحقیقات کا گنجینہ ہے اور فقہ اسلامی پر آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے جو آپ

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت کے مسلم سے ہوں کے جسے پڑھ کر ہی معلوم ہوسکتا ہے کہ امام احمد رضا میں اور دیگر علوم دیدیہ میں کیا مقام تھا۔

ے شرح فقہ بوحنفیہ ہے فناویٰ آپ کا ہے۔ مشرح فقہ بوحنفیہ ہے فناویٰ آپ کا ہے۔ ہے میں فضل حق 'نبی کی عطا پابندہ باد

🖈 صدرالا فاصل مولا ناسيد محد تعيم الدين مراد آبادي مُرَيَّنَةُ فَر مات بين:

" میری نظر میں اعلیٰ حضرت مینید کی تحقیقات علامہ شامی کی تحقیقات ہے گئی درجہ بلند ہیں''۔

الله جسنس پیرمحد کرم شاه الاز ہری (جج سپریم کورٹ آف پاکستان شریعت نیج) ککھتے ہیں: میں:

"علوم دیدیه فقهٔ حدیث تفسیر وغیره میں آپ کو جو عدیم النظیر مهارت حاصل تھی اس میں تو کسی کو کلام نہیں۔"

(سه مای مجلّه جمال کرم الا بهورشوال تا ذوانج 1425 هـ)

الم شیر بیشهٔ الم سنت حضرت مولانا حشمت علی آلصنوی بیشید تحریر فرماتے بیں:

"تدقیقات فقہیہ و تحقیقات حدیثیہ اس بلند پائے کی تھیں کہ بیس نے خود دیکھا کہ
میرے وہائی استادوں کے سامنے جب فقہ یا حدیث کا کوئی نامنچ مشکل مسئلہ آ جاتا تو
حضور پرنوراعلی حضرت قبلہ دائیڈ کے رسائل مبارکہ کی طرف رجوع کرکے انہی بیس دیکھ دکھے کرانی مشکلات آ سان کراتے۔

ایک مرتبہ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے کہنے کے مطابق تو بیفض برعتی کا مردار ہے اور دیوبندی عالموں کو کا فرکہتا ہے اور اپنے مریدوں کے سواکسی کومسلمان نہیں سمجھتا، پھر آپ لوگ ایسے مخص کی کتابیں کس لیے دیکھتے ہیں؟ جواب دیا کہ اس شخص میں صرف اتنا ہی عیب ہے کہ جارے اکابر کو کا فرکہتا ہے ورنہ فقہ وحدیث وغیر ہا تمام علوم دینیہ میں ہندوستان بھر کے اندراس کے برابراوراس کے جوڑ کا کوئی شخص نہیں۔ ہم لوگ اگر چہاس شخص کے مخالف ہیں پھر بھی اس شخص کے علی دلائل و تحقیقات کے مختاج

۔ فقہ کی چاندی میں تیری ضیا مسلم بدندہبوں کے رد میں تیا عصا مسلم بدندہبوں کے رد میں تیا عصا مسلم جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں

#### فتو کی نو کسی:

جس دن اعلیٰ حضرت نے سند فراغت حاصل کی اس ون مسئلہ رضاعت کے متعلق ایک فتو کی لکھ کر اپنے والد گرامی کی خدمت میں پیش کیا' جو ایباضیح تھا کہ جس کو دیکھ کر مفتیان کہن دنگ رہ گئے۔ اس دن سے دارالا فقاء کا نظام آپ کے سپر دکر دیا گیا' اس دن سے آخر عمر تک مسلسل فتو کی نولی کا فریضہ انجام دیتے رہے اور فقاو کی رضویہ کی ضخیم بارہ جلدوں کا گراں قدر سرمایہ امت مسلمہ کو دے گئے۔ آپ کے فقاو کی جات کے مطالعہ سے سے آپ کے تبحر علمی' وسعت مطالعہ' قوت استدلال اصابت رائے اور اجتہادی بصیرت کا بخو لی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

#### آپ فرماتے ہیں:

''ردّ وہابیہ اور افتاء' یہ دونوں ایسے فن ہیں کہ طب کی طرح یہ بھی صرف پڑھنے سے نہیں آئے' ان ہیں بھی طبیب حاذق کے مطب میں جیٹھنے کی ضرورت ہے' میں بھی ایک حاذق طبیب کے مطب میں سات برس بیٹا' مجھے وہ وقت' وہ دن' وہ جگہ' دہ مسائل اور جہاں سے وہ آئے تھے' اچھی طرح یاد ہیں' میں نے ایک بار ایک نہایت پیچیدہ تھم بڑی کوشش و جانفشانی سے نکالا اور اس کی تائیدات مع شقیحات آٹھ ورق میں جمع کیں' گر جب حضرت والد ماجد قدس سرہ کے حضور میں پیش کیا تو انہوں نے ایک جملہ ایسا فرما دیا کہ اس سے یہ سب ورق رق ہو گئے' وہی جملے اب تک دل میں پڑے ہوئے ہیں اور قلب میں اب تک اس کا اثر باقی ہے'۔

ایک اور مقام پر فرمایا:

''میں نے فتویٰ دینا شروع کیا اور جہاں میں غلطی کرتا حضرت (والد ماجد) قدس

اعلیٰ حفرت اعلیٰ سرت ﴾ سرہ اصلاح فرماتے اللہ عزوجل ان کے مرقد پاکیزہ کومعطرفر مائے سات برس کے بعد مجھے اذن فرما دیا کہ اب فتو کی لکھوں اور بغیر حضور کوسنائے سائلوں کو بھیج دیا کروں گریس نے اس پر جرات نہ کی۔ یہاں تک کہ رحمٰن عزوجل نے حضرت والا کو ذی قعدہ 1297ھ میں اپنے یاس بلالیا ''۔

ایک واقعہ ملاحظہ ہوجس ہے آپ کی افغاء نویسی میں کمال قابلیت ظاہر ہوتی ہے:

دمولوی عبدالحی تکھنوی صاحب سے سوال ہوا کہ جس مکان میں جانور ہو کوئی
آدمی نہ ہو۔ وہاں جماع جائز ہے یانہیں؟ مولوی صاحب نے اس کا جواب تکھا کہ
ناجائز ہے۔

اعلی حضرت میند نے مولوی صاحب کے اس فتوے کا جواب لکھا کہ اس جواب سے لازم آیا کہ مکان سے تمام محصول کو نکالے جاریا ئیاں تھٹملوں سے صاف کرے اور یہ تکلیف مالا بطاق ہے حالانکہ فقہاء تصریح فرماتے ہیں کہ جو بچہ جھتا اور دوسروں کے سامنے بیان کرسکتا ہو۔ اس کے سامنے جماع مکروہ ہے ورندحرج نہیں۔تو جب ناسمجھ بيج كے سامنے جائز ہے حالانكمة وي ہے۔ جانور كے سامنے كيوں ممانعت؟" فن میراث کا ایک مئلہ جسے حضرت مولانا مفتی سراج احمد خانپوری (سابقہ د بو بندی) نے د بو بند سہار نپور ٔ دہلی وغیرہ کے علماء کے پاس حل کے لئے بھیجا مگر کہیں سے تملی بخش جواب ندملا۔ لیکن امام احمد رضا کے باس وہی سوال جب انہوں نے بھیجا تو ایک ہفتہ میں اس کا جواب آ گیا جس کے بارے میں ان کا تاثر رہے کہ "اس جواب کے دیکھنے کے بعد میرا انداز فکر بکسر بدل گیا اور ان (امام احدرضا) کے متعلق ذہن میں جمائے ہوئے تمام خیالات کے تارو پور بھر ميئے۔ان کے رسائل اور دیگر تصانف منگوا کریز ھے تو مجھے محسوں ہوا کہ میرے سامنے سے غلط عقائد ونظریات کے سارے حجابات آ ہتہ آ ہتہ المحديث الم

اعلیٰ حضرت ٔ اعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_ ۱۰﴾

۔ اعلیٰ حضرت نقد دین میں بھی امام عصر تھے۔ اس حقیقت پر ہیں شاہد ان کے فتوے دیکھئے!

شاعری:

۔ یبی کہتی ہے بلبل باغ جناں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں مندی ہندی ہندی مندی مندی طبع رضا کی طبع رضا کی فتم!

اعلیٰ حضرت بریستہ عربی فاری اردو اور ہندی شاعری میں مند امامت پر رونق افروز ہیں۔ آپ نے نعت گوئی میں مقام ادب کو محوظ رکھا ہے کیونکہ عام شاعری اور نعتیہ شاعری میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ یہ ایسا مشکل اور پر بی راستہ ہے کہ اگر حد اعتدال سے بڑھ جائے تو شرک کا اخمال ہوتا ہے اور اگر بیجھے ہے تو تنقیص رسالت کا مرتکب تھہرتا ہے۔ دونوں با تیں آ دی کو جہنم کی طرف لے جائی ہیں۔ بہت سے شعرائے کرام نعت گوئی میں تھوکر کھا گئے کیکن اعلیٰ حضرت بریستہ کا کلام میزان شریعت پر تلا ہوا ہے اس لیے کہ آپ نے بقول خود قرآن سے نعت کوئی سیکھی ہے فرماتے ہیں:

قرآن سے میں نے نعت کوئی سیکھی ہے فرماتے ہیں:

قرآن سے میں نے نعت کوئی سیکھی ہے فرماتے ہیں:

قرآن سے میں نے نعت کوئی سیکھی ہے فرماتے ہیں:

قرآن سے میں نے نعت کوئی سیکھی ہے فرماتے ہیں:

قرآن سے میں نے نعت کوئی سیکھی

اعلى حضرت بريافة فرمات بين:

"حقیقاً نعت شریف لکھنا نہایت مشکل ہے جس کولوگ نہایت آسان بیجھتے
ہیں۔ اس میں مکوار کی دھار پر چلنا ہے۔ اگر بردھتا ہے تو الوہیت تک پہنچا
ہے اور اگر کی کرتا ہے تو تنقیع کرتا ہے۔ البتہ حمد آسان ہے کہ اس میں
راستہ صاف ہے بعثنا چاہے بردھا سکتا ہے۔ فرض حمد میں ایک جانب اصلاً
حدثیم اور نعت ہیں دونوں جانب حد بندی ہے۔" (الملوظ 27 40 و 41)
اکلی حضرت بریندہ نے فن نعت کوئی میں حضرت صان بن ٹابت بڑاؤ کی چیروی کی

ے راہبر کی راہ نعت میں گر جاحت ہو نقش قدم حضرت حساں بس ہے

آپ بینید کے کلام کے مطابع سے معلوم ہوتا ہے کہ فصاحت و بلاغت طاوت و ملاحت کلامت اور سلاست سب آپ کی باندیاں ہیں اور دست بستہ حاضر خدمت ہیں۔ آپ کے کلام کو پڑھ کرزبان بے ساختہ پکاراٹھتی ہے:

ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم بیں ہم سکت آ گئے ہو سکے بٹھا دیتے ہیں

آپ ہیں طرز ادا کی خوش اسلوبی ورعنائی دل کشی و رنگین طرز ادا کی خوش اسلوبی جذب وشوق سوز وگداز خوبصورت استعارات دل آ ویز تشبیهات اور بامعنی تلمیحات کا شاعرانداظهار بوری تابانیوں کے ساتھ موجود ہے۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بربلوی مِینید کی نعت میں تفوق کے بارے میں حضرت محدث کچھوچھوی مِیند نے ایک نہایت لطف اندوز واقعہ بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں:

''ایک مرتبہ لکھنؤ کے ادبوں کی شاعرانہ محفل میں مکیں نے اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا قصیدہ مواجید اپنے انداز میں پڑھا' تو سب جھومنے گئے۔ میں نے اعلان کیا کہ اردو ادب کے نقطہ نظر سے اس قصیدہ کی زبان کے متعلق ادبوں کا فیصلہ جا ہتا ہوں' تو سب نے کہا: اس کی زبان تو کوڑ وسنیم سے دھلی ہوئی ہے۔''

اس منتم کا ایک واقعہ دہلی ہیں بھی پیش آیا تو سرآ مدشعراء نے جواب دیا کہ ہم سے سمجھ نہ بوچھئے۔ آپ عمر بجر پڑھتے رہیں ہم عمر بحر سنتے رہیں گئے۔

الجمن اسلامیہ سیالکوٹ کے سالانہ جلسہ جو عالباً 1929 ء کومنعقد ہوا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال میں اسلامیہ سیالکوٹ کے سالانہ جلسہ جو عالباً علامہ محمد اقبال میں تھے۔ ایک نعت خوان نے اعلی حضرت میں تھے۔ ایک نعت خوان نے اعلی حضرت میں تھے۔ ایک نعت بڑھی جس کا ایک شعر رہے:

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_ ۱۲

ے خدا کی رضا جاہتے ہیں دو عالم خدا جاہتا ہے رضائے محمد (مُنْ اَنْ اِلْمَا)

بوری نعت سننے کے بعد علامہ اقبال مینید صدارتی خطبے کیلئے کھڑے ہوئے اور ارتجالاً فرمایا:

تماثا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد تعجب تو ہیہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد

اعلیٰ حضرت مینید نے مقام نبوت کے ادب و احترام کا خصوصیت سے لحاظ رکھا ہے۔ آپ کے نعتیہ کلام میں کوئی شعر ایبانہیں ملتا' جس میں مقام نبوت گرتا ہوا نظر آپ کے نعتیہ کلام میں کوئی شعر ایبانہیں ملتا' جس میں مقام نبوت گرتا ہوا نظر آگے۔ ایک مرتبہ معروف شاعر امیر مینائی مین ایک مینیہ نے نعت لکھ کر آپ کی خدمت میں ارسال کی' جس کا مطلع تھا:

ے کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے مجنوں کھڑے ہیں خیمۂ کیلی کے سامنے

آ پ نے برہم ہوکر فر مایا: اس شعر کا مصرعہ ٹانیہ بارگاہ رسالت کے شایان شان نہیں (حالا نکہ یہ مصرعہ ان کی پوری نعت کی جان تھا) حضور کو لیل اور گنبدخصراء کو جیمہ لیل سے تثبیہ دینا عاشقان رسول مقبول کے شایان شان نہیں اور قلم برداشتہ اصلاح فرمائی۔

ی کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے قدی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے ای طرح ایک اور صاحب نے بیشعر کہا: یہنان یوسف جو تھٹی تو اس در سے تھٹی آیے نے فرمایا: حضور خلائیل کس نبی کی شان گھٹانے نہیں 'بڑھانے کیلئے آئے ہیں' اعلیٰ حصرت اعلیٰ سیرت ﴾ اس کو یوں بدلو!

#### ے شان بوسف جو برقعی تو اس در سے برقعی

## فن توقیت میں کمال:

فن توقیت میں اعلی حضرت مین اسلے حضرت مین کے کمال کا یہ عالم تھا کہ سورج آج کب نظے گا اور کس وقت ڈو بے گا' اس کو بلاتکلف معلوم کر لیتے۔ ستاروں کی معرفت اور ان کی جال کی شاخت پر اس قدر عبور تھا کہ رات میں تارا اور دن میں سورج و کھے کر گھڑی ملالیا کرتے اور وقت بالکل صحیح ہوتا' ایک منٹ کا بھی فرق نہ پڑتا۔

ایک دفعہ آپ بدایوں تشریف لے گئے۔ مسجد حزما میں آپ نے مولانا عبدالقادر بدایونی میری ہے۔ کی خواہش پر صبح کی نماز پڑھائی۔ دوران نماز قر آت اس قدر کمی کی کہ لوگوں کو شک ہوا کہ سورج نکل آیا ہوگا' نماز کے بعدلوگ باہرنکل کرمشرق کی طرف دیکھنے گئے تو آپ نے فرمایا: ابھی سورج نکلنے میں تین منٹ اور اڑتالیس (48) سینڈ باقی ہیں جی مورج ایسا تھا۔

## فن تکسیر میں مہارت

اعلی حفرت بینید کی فن تکسیر میں مہارت درج ذیل اقعہ سے ظاہری ہوتی ہے۔
اعلی حفرت کے شاگر وحفرت مولانا سید ظفر الدین بہاری بہاری بہاری بہاری ساہ صاحب طئے جن کا خیال تھا کہ فن تکسیر کاعلم صرف مجھ کو ہے۔ دوران گفتگو مولانا بہاری نے ان سے دریافت کیا کہ جناب نقش مراج کتنے طریقے سے بھرتے ہیں؟ شاہ صاحب نکور نے بڑے فخرید انداز میں جواب دیا کہ سولہ طریقے سے۔ پھر انہوں نے مولانا بہاری سے پوچھا کہ آپ کتنے طریقے سے بھرتے ہیں؟ مولانا نے بتایا کہ الحمدللہ! میں نقش مربع کو گیارہ سوباون طریقے سے بھرتے ہیں؟ مولانا نے بتایا کہ الحمدللہ! میں طوطے اُڑ میے اور پوچھا کہ مولانا! آپ نے فن تکسیر سے سیکھا ہے؟ مولانا بہاری نفر مایا: حضور پرنوراعلی حضرت امام احمدرضا بہتے سے۔ شاہ صاحب نے دریافت کیا نے فرمایا: حضور پرنوراعلی حضرت امام احمدرضا بہتے سے۔ شاہ صاحب نے دریافت کیا کہ اعلیٰ حضرت بہتے نقش مربع کتنے طریقوں سے بھرتے تھے؟ مولانا بہاری نے

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ جواب دیا کہ دو ہزار تین سوطریقے سے پھرتو شاہ صاحب نے ہمہ دانی کا کیڑا د ماغ سے تکال باہر کیا۔

## علم ریاضی میں کمال

اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی بینید کوعلم ریاضی میں کہاں تک کمال حاصل تھا اور بیعلم آپ نے کہاں تک کمال حاصل تھا اور بیعلم آپ نے کہاں سے حاصل کیا تھا ؟ ان سوالات کے سلسلے میں ایک واقعہ بیش خدمت ہے جس میں جملہ امور کا شافی 'وافی اور کا فی جواب ہے:

ایک مرتبہ سید سلیمان اشرف بہاری (پروفیسر دینیات علی گڑھ کالج) نے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں اس مضمون کا خط لکھا کہ''ڈاکٹر سرضیاء الدین صاحب جوعلم ریاضی میں جرمن انگلینڈ وغیرہ ممالک کی ڈگریاں اور تمغہ جات حاصل کئے ہوئے ہیں عرصہ سے حضور کی ملاقات کے مشاق ہیں' پھر چونکہ وہ ایک شریف آ دمی ہیں اس لیے آپ کی خدمت میں آتے ہوئے جھجک محسوس کرتے ہیں' لیکن اب میرے کہنے اور آپنی النا اگر وہ پہنچیں تو ایٹ اشتیاق ملاقات کے سب حاضر ہونے کیلئے آ مادہ ہو چکے ہیں' لہٰذا اگر وہ پہنچیں تو انہیں باریابی کا موقع دیا جائے''۔

اعلیٰ حضرت نے حضرت مولانا کو جواب بھیجا کہ وہ بلاتکلف تشریف لے آئیں۔
چنانچہ دو چار روز کے بعد ڈاکٹر سر ضیاء الدین ہر بلی پہنچ کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نماز کے بعد دوران گفتگو اعلیٰ حضرت نے ایک قلمی رسالہ پیش کیا' جس کو در کھتے ہی ڈاکٹر صاحب محوجیرت واستجاب ہو گئے اور ہولے کہ میں نے اس علم کو حاصل کرنے کیلئے بار ہا غیر ممالک کے سفر کیے مگر یہ با تیں کہیں بھی حاصل نہ ہوئیں۔ میں تو ایٹ آپ کواس وقت بالکل طفل کمتب سمجھ رہا ہوں' مہر بانی فرما کریے بتا نمیں کہاں فن میں آپ کا استاد کون ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا: میراکوئی استاد نہیں ہے۔ میں فی آپ کا استاد کون ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا: میراکوئی استاد نہیں ہے۔ میں نے اپنے والد ماجد میں ہے۔ میں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ شرح چھمینی شروع کے سیکھ لیے سے کہ کر کہ کے مسائل میں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ شرح چھمینی شروع کی تھی کہ حضرت والد ماجد نے فرمایا کہ اس میں اپنا وقت کیوں صرف کرتے ہو؟ مصطفیٰ

اعلی حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_ مالی حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_\_\_

بیارے کی بارگاہ سے بیملوم تم کوخود ہی سکھا دیئے جائیں گے۔

اسی علم ریاضی کے متعلق ایک واقعہ اور پیش خدمت ہے جس سے بیاندازہ بخو بی انگایا جا سکتا ہے کہ جب سے بیاندازہ بخو بی لگایا جا سکتا ہے کہ جب سی پر حبیب پروردگار احمد مختار مثانی ایک خصوصی نظر کرم ہو جائے تو اسے سے سن سمرح نواز ااور نکھارا جاتا ہے۔

مولانا محمد حمین صاحب میرشی (بانی طلسمی بریس) بیان کرتے ہیں کہ سلم یو نیورش علی گردھ کے واکس چانسلز جنہوں نے ہندوستان کے علاوہ یورپ کے ممالک میں تعلیم پائی تھی اور ریاضی میں کمال حاصل کیا تھا اور ہندوستان میں کافی شہرت رکھتے سے اتفاق سے تھی اور ریاضی کے کسی مسئلہ میں اشتباہ ہوا ہر چندکوشش کی مگر وہ حل نہ ہوا۔ چونکہ صاحب حقیقت سے اور علم کے شائق اس لیے قصد کیا کہ جرمن جاکراس کوحل کریں۔سیدسلیمال اشرف بہاری کے مشورے سے اعلی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ میں ریاضی کا ایک مسئلہ یو چھے آیا ہوں۔ اعلی حضرت نے فرمایا: پوچھے! واکس چانسلر صاحب نے کہا: وہ ایسی بات نہیں ہے جسے میں اتنی جلدی عرض کردوں۔ اعلی حضرت نے کہا: آخر کہا: وہ ایسی بات نہیں ہے جسے میں اتنی جلدی عرض کردوں۔ اعلی حضرت نے کہا: آخر کو ایسی اس کے قو فرمائے۔ غرض واکس چانسلر صاحب نے سوال پیش کردیا۔ اعلیٰ حضرت نے سنے ہی فرمایا: اس کا جواب یہ ہے۔ یہ میں کران کو بے حد چیرت ہوئی اور گویا آئی ہے ہی دوہ اٹھ کیا۔ یہ اختیار بول اٹھے کہ میں سنا کرتا تھا کہ علم لدنی بھی کوئی چیز ہے آئی آئی ہے وفیسر جناب مولانا وکی لیا۔ یہ میں اس مسئلہ کے مل کیلئے جرمن جانا چاہتا تھا کہ ہمارے پروفیسر جناب مولانا سیدسلیمان اشرف صاحب نے میری رہبری فرمائی۔

۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہادیتے ہیں ورید بہادیتے ہیں

## تاریخ گوئی میں ملکہ

اعلی حضرت میند کوتاریخ محولی میں بلاکا کمال حاصل تھا۔ انسان جتنی دریمیں کوئی مفہوم لفظوں میں ادا کرتا' اعلی حضرت میند اتنی دریمیں بے تکلف تاریخی مادے اور جملے فی البدیبہ موقع محل کے مطابق فرما دیتے ہتھے۔ آپ کی بے شار کتب کے نام بھی

ایک صاحب اعلی حضرت بیشید کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ایک صاحب نے امام باڑہ بنایا ہے۔ چاہتے ہیں کہ کوئی تاریخی نام ہوتو دروازہ پر کتبہ کر دیں۔ اعلیٰ حضرت بیشید نے فی البدیبہ فرمایا: ان سے کہیے" بدر رفض" (1286ھ) رکھیں۔اس جواب کوئ کروہ ہولے کہ امام باڑہ گزشتہ ہی سال تیار ہو چکا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت دوسر الفظ فرما ئیں گئ جس میں لفظ رفض نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت بیشید نے فوراً ہی فرمایا: تو " دار رفض" (1285ھ) رکھیں۔ یہ بی کی تھی۔ اس لیے اس من کا نام ہونا بہت مناسب ہے۔ارشاد فرمایا: تو " در رفض" (1284ھ) رکھیں۔

و کھھے تاریخ گوئی کی مثال مناسب ہے۔ارشاد فرمایا: تو " در رفض" (1284ھ) رکھیں۔

#### شادي خانه آبادي اوراولا دامجاد

''اکینی کی شادی استینی'' کے تحت اعلیٰ حضرت مینید کی شادی 1291ھ /1875 ع میں اپنی پھوپھی زادی سے ہوئی۔ آپ کی پانچ بیٹیاں اور دو بیٹے بتھے:

1- جمة الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان بريلوي

2- مفتی اعظم ہند حضرت مولا نامصطفیٰ رضا خان بریلوی

مولا ناحسنین رضا خان بریلوی فرماتے ہیں:

" بی بی صاحب صوم وصلوٰ ہی گئی سے پابند تھیں۔ نہایت خوش اخلاق بوی سیرچشم انہائی مہمان نواز نہایت متین و سجیدہ بی بی تھیں۔ اعلیٰ حضرت قبلہ کے یہال مہمانوں کی بوی آ مدرہتی تھی ایسا بھی ہوا ہے کہ عین کھانے کے وقت ریل سے مہمان اُتر آئے اور جو کچھ کھانا بگنا تھا وہ سب ک چکا تھا اب پکانے والیوں نے ناک بھوں سیٹی آب نے فررا کھانا اُتارکر باہر بھیج دیا اور سارے گھر والوں کے لئے وال چاول یا کھچڑی بھنے کو رکھوا دی کہ اس کا بگنا کوئی وشوار کام نہ تھا 'جب تک مہمانوں نے باہر کھانا کھایا گھر

امل حضرت اعلیٰ حرت اعلیٰ حرت الله حضرت اعلیٰ حضرت آبلہ کی والوں کے لئے بھی کھانا تیار ہوگیا۔ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی۔ اعلیٰ حضرت قبلہ کی ضروری خدمات وہ اپنے ہاتھ سے انجام ویتی تھیں۔خصوصاً اعلیٰ حضرت کے سر میں تیل ملنا 'یدان کا روز مرہ کا کام تھا جس میں کم ومیش آ دھا گھنٹہ کھڑا رہنا پڑتا تھا اور اس شان سے تیل جذب کیا جاتا تھا کہ ان کے لکھنے میں اصلاً فرق نہ پڑے 'یم عمل ان کا روزانہ مسلسل تا حیات اعلیٰ حضرت جاری رہا۔ سارے گھر کا نظام اور مہمان نوازی کاعظیم بار بوی خاموثی اور صبر واستقلال سے برواشت کر گئیں۔ اعلیٰ حضرت قبلہ کے وصال کے بعد بھی کئی سال زندہ رہیں گراب بجز یا والی آئیں اور کوئی کام نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت قبلہ کے وصال کے گھر کے لئے ان کا انتخاب بڑا کا میاب تھا۔ رب العزت نے اعلیٰ حضرت کو دینی خدمات کے لئے وان کا انتخاب بڑا کا میاب تھا۔ رب العزت نے اعلیٰ حضرت کو دینی خدمات کے لئے جو آ سانیاں عطا فرمائی تھیں' ان آ سانیوں میں ایک بڑی چیز آئی جان کی ذات گرائی تھی۔

قرآنِ پاک میں رب العزت نے اپنے بندوں کو دعا کیں اور مناجا تیں بھی عطا فرمائی ہیں تا کہ بندوں کواپنے ربّ ہے مانگنے کا سلیقہ وطریقنہ آجائے ان میں سے ایک دعاریجی ہے:

رَبَّنَا الْتِنَا فِي اللَّهُ نُيَا حَسَنَةً وَ فِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"اے ربّ ہمارے! ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں

بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا"۔
تو دنیا کی بھلائی ہے بعض مفسرین نے ایک پاکدامن ہمدرد اور شوہر کی جال نثار
بیوی مراد لی ہے۔

ہماری اماں جان عمر بھر اس دعا کا پورا اثر معلوم ہوتی رہیں' اپنے دیوروں اور مندوں کی اولا دہے بھی اپنے بچوں جیسی محبت فرماتی تھیں۔ گھرانے کے اکثر بچے انہیں مندوں کی اولا دہے بھی اپنے بچوں جیسی محبت فرماتی تھیں۔ گھرانے کے اکثر بلخے انہیں دامان مان 'ہی کہتے تھے۔ اب کہاں ایسی پاک ہستیاں۔ رحمۃ اللہ تعالی علیہا وعلی اصلحا وابنیھا

اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے مولانا حامد رضا خان رہیج الاوّل 1292ھ/1875ء

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ معقول و منقول والد ماجد سے پڑھیں۔ عربی ادب پر بڑا ملکہ میں بیدا ہوئے۔ کتب معقول و منقول والد ماجد سے پڑھیں۔ عربی ادب پر بڑا ملکہ رکھتے تھے۔ صاحب تصنیف بزرگ تھے۔ 70 برس کی عمر پائی 23 سال والد ماجد کے جانشین رہے اور برسوں وارالعلوم منظر اسلام (بریلی) میں درس حدیث دیا اور 17 جمادی الاولیٰ 1362ھ/ 1943ء کو 70 سال کی عمر میں وفات پائی۔

اور چھوٹے بیٹے مولانا مصطفیٰ رضا خان اوائل 1310ھ / 1892ء میں بیدا ہوئے۔ برادر بزرگ مولانا جامد رضا خان بینید سے تعلیم حاصل کی اور والدرگرامی سے علوم دیدیہ کی تکمیل کی۔ دارالافقاء الرضویہ (بریلی) میں 1328ھ / 1910ء سے فتو کی نویسی کا نظام آپ کے سپرد کردیا گیا اور آخر عمر تک فتو کی نویسی کے فرائض انجام دیتے رہے۔ 13 محرم الحرام 1402ھ / 1982ء کو 1900سال کی عمر میں وفات پائی۔

#### بيعت وخلافت:

جمادی الاولی 1294ھ/ 1877ء میں اعلیٰ حِفرت بُرِینیا این والد کرم کے ہمراہ مار ہرہ شریف حاضر ہوئے اور سید شاہ آل رسول مارھروی بُرِینیا (التوفی 1297ھ/ 1880ء) کے دست حق پرست پرسلسلہ کالیہ قادریہ برکا تیہ میں بیعت ہوئے۔ ساتھ ہی چاروں سلاسل کی اجازت اور خرقہ کظلافت سے بھی نوازے گئے۔ اہل نظر تو یہاں کہ کہتے ہیں کہ حضرت پیرومرشداس بیعت سے چندروز پہلے یوں نظر آتے تھے جسے کسی کا انتظار کررہے ہوں اور جب دونوں حضرات حاضرِ خدمت ہوئے تو بشاش ہوکر فرمایا: تشریف لائے آپ کا بڑا انتظار تھا۔

بعض مریدین جواس وقت حاضر خدمت نظے نے حضرت پیرومرشد سے عرض کیا کہ حضور! اس نیچ پر بیرکرم کہ مرید ہوتے ہی تمام سلاسل کی اجازت و خلافت عطا ہوگئ نہ ضروری ریاضت کا حکم ہوا'نہ چلہ شی کرائی۔ اس پر حضرت پیرومرشد نے فرمایا کہتم کیا جانو! بیہ بالکل تیار آئے تھے صرف نبست کی ضرورت تھی تو یہاں آ کر وہ ضرورت بھی یوری ہوگئے۔ بیفر ماکر آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا:

" آج وہ فکر میرے دل ہے دور ہوگئی کیونکہ جب اللہ تعالی پوچھے گا کہ

49

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سرت کی سے کیا لایا ہے؟ تو میں عرض کروں گا کہ الہی! میں تیرے لیے احمد رضالایا ہوں۔''

كسى شاعرنے اس فرمان كو يوں بيان كيا ہے:

روزِ محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول تو لایا ہے کیا ہوں آمررضا بیش کردوں گا لایا ہوں احمدرضا یا خدا! بیہ امانت سلامت رہے یا خدا! بیہ امانت سلامت رہے

## سلسلة عاليه قادريه بركا تنيرضوبير

مدلن تاريخ ومن وصال ۴ ارتيم للأول ااه مدينه كليب ا۲ رمضان السيارك ٢٠٠٠ ه نجف اشرف كربلامطلي • امحرم الحرام الا ه ۱۸محرم الحرام ۹۴ ه مدييندمنوره ے ذی الحبہ ااھ مديينه منوره 10/1 جب الرجب ١٣٨ه مدييندمنوره الارمضان السيارك400 ه مشيدمقدس امحرم الحرام ٢٠٠٠ بغداد شريف بغدادشريف 27 رجب المرجب ٢٩٧ھ بغدادشريف ۳۹۹۱۵۲۹۸۱ سياذى الجيههم بغداد شريف بخداد شريف ۲۷ جمادی الاخری ۲۵م ه ساشعبان المعظم عيهم ه بغدادشريف

اسائے گرامی

حضور پُرنورسیدنا محرمصطفی النظم حضرت علی مرتضی داناند حضرت امام حسین داناند حضرت امام با قر داناند حضرت امام بعفر داناند حضرت امام مولی کاهم داناند حضرت بیخ معروف کرخی داناند حضرت بیخ معروف کرخی داناند حضرت بیخ معروف کرخی داناند

حعرت بیخ ابویکرشیلی ڈائٹ حعرت شیخ عبدالدا برنتیمی ڈائٹ حعرت شیخ ابوالفرح طرطوی ڈائٹ

اعلیٰ حضرت ٔ اعلیٰ سیرت ﴾ = ∠•**}**> : حضرت يثيخ ابوالحسن على الهكاري ولاثنظ بغداد شريف كميم تحرم الحرام ٢٨٧ه ےشعبان المعظم ۱۳۵ھ حضرت نينخ ابوسعيد مخزومي ولأثنظ بغداد شريف حضرت نينخ سيدعبدالقادر جبيلاني ولأثنظ اليا كاريخ الآخرا٢٥ ه بغداد شريف حضرت يثنخ ابوبمرعبدالرزاق ولأثنظ ٢ شوال المكرّ م ٦٢٣ ه بغداد شريف حضرت بينخ ابوصالح نصر يثاثثة ٢رجب المرجب٦٣٢ ه بغداد شريف ٢٢ر يج الاول ٢٥٢ ه حضرت نتيخ محى الدين ابونصر يأثثث بغداد شرئف ٣٣ شوال المكرّم ٣٩ ٧ هـ حضرت بشخ سيدعلى ولأثنؤ بغداد شريف حضرت شيخ سيدموي ولأفظؤ ۱۳ د جب الرجب۲۳ ۲۵ بغداد شريف حضرت شيخ سيدحسن ولاتنيؤ ٢٢صفرالمظفر ٨١٥ه بغداد شريف ١٩محرم الحرام ٨٥٣ ه بغداد شريف حضرت سيداحمه جيلاني ولأثلظ ااذی الحجہ ۹۲۱ ھ وولت آباد ( دکن ) حضرت يشخ بهاءالدين ثاثثة حضرت شيخ سيدابراهيم امرجي ذافظ ربلي ۵ریخ الآ فر۱۵۳ ه وزي تعده ۱۸۹ ه حضرت شيخ محمه بهكاري ولأثفظ كاكوري نيوتني (لكعنوً) حضرت بينخ ضياء الدين ولأثنؤ ۲۲ر جب الرجب ۹۸۹ ه حضرت نثيخ جمال الاولياء ذلأثثة *کوڑ*ا جہاں آباد شب عبدالطغر ١٠٩٤ء ۲ شعبان المكرّم ا ۱۰ اه کالی حضرت يتنخ سيدمحمد فالثنظ کالی حضرت يشخ سيداحمه ذلاثنؤ 9اصفرالمظفر ١٠٨٣ه حضرت شيخ سيدفضل الله ولأثفظ کالي سمازي قعده ااااه •امحرم الحرام ١٣٢ ال مار ہرہ شریف حضرت سيدشاه بركت الثد يلخنؤ ۲ ارمضال السيارك ۱۹۸ اه حضرت سيدشاه آل محمر يثاثظ مار ہرہ شریف ۳ ارمضال السيارک ۱۹۹۸ ه مار ہرہ شریف حضرت سيدشاه حمزه بلاثنة مارېره ش*ري*ف عاريج الآخر ١٢٣٥ه حضرت سيدشاه آل احمدا يجهميان خافظ ۱۸ زی الحیه ۱۲۹۲ ه مادبره شريف حضرت سيدشاه آل رسول احمدي ولأثنظ

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ حضرت امام احمد رضا خان بر بلوی دافتر می مسلم احمد رضا خان بر بلوی دافتر می مسلم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بر بلوی بیشش میں شجرهٔ عالیہ قادر سے برکا تبیہ رضوبیہ بول بیان اعلیٰ حضرت میسلم نے حدائق بخشش میں شجرهٔ عالیہ قادر سے برکا تبیہ رضوبیہ بول بیان

کیاہے: یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے

یارسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے

مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے

كر بلائيں رد شہيد كربلا كے واسطے

سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے

علم حق وے باقر علم حدیٰ کے واسطے

صدق صادق کا تقدق صادق الاسلام کر

یے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے

بېرمعروف وسرى معروف دے بےخودسرى

جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے

-بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا

ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے

بوالفرح كاصدقه كرغم كوفرح دي حسن وسعد

بوالحن اور بوسعید سعد زا کے واسطے

قادری کر قادری رکھ قادر ہوں میں اٹھا

قدر عبد القاور قدرت نما کے واسطے

اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهُمْ رِزْقًا سے دے رزق حسن

بندة رزاق تاج الاصفیا کے واسطے

ب نفرانی صالح کا صدقہ صالح و منفور رکھ

وب حیات ویں محی جال فزا کے واسطے

اعلیٰ حضرت ٔ اعلیٰ سیرت﴾ \_\_\_\_\_\_ ۲۵

طور عرفال و علو و حمد و حسنی و بها

وے علی موئ حسن احمد بہا کے واسطے بہر ابراہیم مجھ پر نارغم گلزار کر

بھیک دے واتا بھکاری بادشاہ کے واسطے

خانة دل كو ضيا دے روئے ايمال كو جمال

شہ ضیاء مولی جمال الاولیاء کے واسطے

وے محمد کے لئے روزی کر احمد کے لئے .

خوان فضل الله سے حصہ گدا کے واسطے

وین و دنیا کی مجھے برکات وے برکات سے

عشق حق دے عشقی عشق انتما کے واسطے

حب اہل بیت دے آل محم کے لیے

كر شهيد عشق حمزه پييوا كے واسطے

دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پُرنور کر

ا چھے پیارے سمس دین بدر العلیٰ کے واسطے

وو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر

حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے

صدقہ ان اعیان کا دے جھے عین عزم علم وعمل

عفو و عرفال عافیت احدرضا کے واسطے

خلفائے اعلیٰ حضرت:

۔ امام بو صنیفہ کے ادھر نورِ نظر تھہرے طریقت میں ادھر بھی نائب غوث الوری تم ہو

اعلیٰ حضرت مینی سے فیض یاب ہونے والے خوش قسمت حضرات کی فہرست لاتعد ولا تحصی کی مصداق ہے۔ آپ کے علاقہ و و وظفاء پاک و مندے کوشتے

httttoss::///ancdbivieldstat/bemodie/kaladesishbassanatttar

اعلی حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ مسلم الله بوری دنیا میں آپ کا فیض بالواسطه یا بلاواسطه جاری و سامی میلیے ہوئے ہیں بلکه بوری دنیا میں آپ کا فیض بالواسطه یا بلاواسطه جاری و ساری ہے اور تا قیام قیامت جاری رہے گا۔ (فیضانِ رضا!!!.... جاری رہے گا' جاری رہے گا۔ رہے گا۔ (فیضانِ رضا!!!.... جاری رہے گا' جاری رہے گا۔ رہے گا۔... انشاء اللہ تعالی )

ویل میں آپ کے چند خلفائے کرام کے نام دیئے جاتے ہیں:

1- مولانامفتی امجد علی اعظمی (الشهیر بعدر الشریعت و بدر الطریقت ومصنف" بهارشر بعت")

2- مولانا سيدمحدنعيم الدين مراد آبادى (الشهير بصدر الافاضل وبدرالاماسل ومصنف "تفسير خزائن العرفان")

3- مولانا حامد رضا خان بريلوى (جمة الاسلام وشنرادة اكبراعلى حضرت)

4- مولا نامحمصطفی رضاخان بریلوی (مفتی اعظم مندوشنرادهٔ اصغراعلی حضرت)

5- مولانا ظفر الدين قادري بباري (الشهير بملك العلماء ومصنف" حيات اعلى حضرت")

6- مولا ناحسنین رضا خان بریلوی (ابن مولا ناحسن رضا خان بریلوی)

7- مولانا سید دیدار علی شاه الوری (والد گرامی سید ابوالبر کات شاه قادری)

8- مولا نا ابوالبركات سيد احمد شاه قادرى (مفتى أعظم بإكستان)

9- مولانا ابوالحمود شاه احمد اشرف جيلاني مجھوجھوی (والدگرامی شاه محمد مختار اشرف)

10- سيدابوالحامد محدث مجوجهوي (استاذ كراي سيدمحد مدني ميال)

11- مولانا شاه احد مختار مديقي ميرشي (برادر اكبرشاه عبدالعليم صديق)

12- مولانا شاه عبدالعليم صديقي ميرخي (والدكرامي مولانا شاه احدنوراني صديق)

13- مولانا ضياء الدين احديدني (الشهير بتعلب مدينة داداسسرمولانا شاه احدنوراني مديقي)

14- مولانا ابوبوسف محدشريف كوظوى (والدكراى مولانا ابوالنور محدبشير كوظوى)

15- مولانا امام المدين كوظوى (برادر اصغرمولانا محدشريف كوظوى)

16- قاضى عبدالوحيد عظيم آبادى (والدكراى قاضى عبدالودود بيرسر)

17- مولا تارجيم بخش آروى (باني مدرسين الغرياء صوب ببار)

18- مولاناميرمومن على مومن جنيدي (نانا يى مولانا سعيد احد انعماري)

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت 🤪 🚃 19- مولا تاجميل الرحمٰن جميل قادري (مصنف "قبله بخشش") 20- مولا ناسید سلیمان اشرف بهاری (پروفیسر مسلم یو نیورشی علی گڑھ) 21- مولا نا غلام جان جام جودهيوري (مصنف" وكررضا") 22- مولانا شاه محمد حبيب الله ميرتقي (باني مسلم داراليتاي والمساكين) 23- مولا نا عبدالسلام جبل بورى (والدكرامي مولا تابر مان الحق جبل بوري) 24- مولانا بربان الحق جبل يورى (ابن مولانا عبدالسلام جبل يورى) 25- مولا ناعبدالا حد قادري بيلي تهيتي (ابن شاه وصي احمد محدث سورتي) 26- مولا ناعبدالحق بیلی تھیتی (شاگر د خاص مولانا شاہ وصی احمه محدث سورتی) 27- مولانا ضياء الدين پيلي تهيتي (مدير ماهنامه تخفه پينيه) 28- قاضي مم الدين جونپوري (مصنف' قانون شريعت') 29- مفتی غلام جان ہزاروی (والدگرامی قاضی محدمظفرا قبال رضوی) 30- مولا نا عمر الدين بزاروي (مريد خاص مولا نا عبدالقادر بدايوني) 31- مولانا يقين الدين بريلوي (مفتى دالافقاء بريلي) 32- مولا نا مدایت رسول تکھنوی (مرید خاص شاہ ابوالحن نوری) 33- مولانا احم<sup>حس</sup>ين امروہوي (ابن مولانا حکيم فخر الدين الله آبادي) 34- مولا نامحمر حبيب الرحمٰن بيلي تهيتي (استاذ گرامي مفتى وقار الدين) 35- مولانا حاجي كفايت الله (خادم خاص اعلىٰ حضرت) 36- حاجی محملطل خان مدراس (ناناجی غلام سمنانی خان) 37- مولا تا فتح على شاه كر و شهران (والدكرامي سيد احمد حسن قادري) 38- مولانا احمد بخش صادق (مهتم مدرسه محود نيه تونسه) 39- مولا ناحشمت على خان تكصنوي (شير بيشهُ ابل سنت) 40- مولانا محد ابراجيم رضاخال (ابن شاه حامد رضاخان) 41- يشخ صالح كمال (امام كعبه وَقاضى جُده)

اعلیٰ حضرتٔ اعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_

42- سيدعبدالله بن وطلان (برادر عقی سيد احمدزي وطلان کمی)

43- سيد المعيل بن خليل كلي (محافظ كتب حرم)

44-سيد مصطفى خليل كمي آفندي (برادر حقيقى سيداساعيل خليل كمي)

45 شيخ عبدالله ميرداد (ابن علامه ابوالخيرميرداد)

46- سيدمحمر بن عبدالرحمٰن المرذوقي (شاگردخاص شيخ صالح كمال)

47- سيدمحمد بن عبدالحي بن عبدالكبيرالكناني (مصنف "فهرس الفهارس")

48- سید حسین مدنی بن عبدالقادر شامی (مدرس مسجد نبوی)

49- شيخ عابد حسين كمي (برادر حقيقي علامه على بن حسين )

50- شخ اسعد دهان ملى (برادر حقيقى علامه عبدالرحمن دهان)

ے ہتیاں الی کس دلیں بستیاں ہیں اب دیکھنے کوجن کے آسمیس ترستیاں ہیں

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاصل بریلوی میشد نے ایک دعائی تھا کی جس میں مصنف میں میں نام کا تنزیک کی کہ میں میں تقلم میں میں میں نام کی کا میں میں نام کی کا میں میں کا تنزیک کی کہ

ميں اپنے چندخلفاء وتلافدہ كاتذكرہ كيا ہے۔ وہ تقم سے:

اس سے غفب تھراتے یہ ہیں نام لیے گھراتے یہ ہیں حمد سے ہمد کماتے یہ ہیں شخت آ فات میں آتے یہ ہیں اس سے شکستیں کھاتے یہ ہیں اس سے شکستیں کھاتے یہ ہیں اس سے زلت پاتے یہ ہیں اس سے ذلت پاتے یہ ہیں کرتا ہے مرجاتے یہ ہیں کرتا ہے مرجاتے یہ ہیں جہل کی بہل بھگاتے یہ ہیں جہل کی بہل بھگاتے یہ ہیں جہل کی بہل بھگاتے یہ ہیں

تیرے رضا پر تیری رضا ہو

بلکہ رضا کے شاگردوں کا
حامہ منی وانا من حامہ
عبدالسلام سلامت جس سے
میرے ظفر کو اپنی ظفر دے
میرا امجہ مجد کا پکا
میرے نعیم الدین کودے نعمت
مولانا دیدار علی کو
مجبور احمہ مختار ان کو
عبدعلیم کے علم کو من کر

انلی حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_ (۱

کتے نتھنے بھلاتے یہ ہیں ارے کے نیچ آتے یہ ہیں کھا مرنے کو منگاتے یہ ہیں شرق پہ برق گراتے یہ ہیں کہند بخار اٹھاتے یہ ہیں جسے بل ان پہ چلاتے یہ ہیں کردے ترابی کھاتے یہ ہیں ترا ذکر بوھاتے یہ ہیں دل میں انی چکاتے یہ ہیں دل میں انی چکاتے یہ ہیں دل میں انی چکاتے یہ ہیں تیرے ہی کہلاتے یہ ہیں تیرے کی کہلاتے یہ ہیں تیرا کی کھاتے کا تے یہ ہیں تیرا کی کھاتے کا تے یہ ہیں تیرا کی کھاتے کا گاتے یہ ہیں تیرا کی کھاتے کا تے یہ ہیں تیرا کی کھاتے کا تے یہ ہیں تیرا کی کھاتے کا تے یہ ہیں تیرا کی کھاتے کی تیرا کی کھی تیرا کی کھاتے کی تیرا کی کھاتے کی تیرا کی کھی تیرا کیرا کے کھی تیرا کی کھی تیرا کیرا کے کھی تیرا کیرا کے کھی تیرا کیرا کے کیرا کے کیرا کے کھی تیرا کیرا کیرا کیرا کے کیرا کے کیرا کے کیرا کے کیرا کے کیرا کے کیرا کیرا کے کیرا کے

اک اک وعظ عبدالاحد پر بخش رحیم پہر محت جس سے جو ہر منتی لعل پر ہیرا آل رحمٰن بربان الحق تازہ ضرب شفیع احمد سے تازہ ضرب شفیع احمد سے خبد یہ میں ہلچل رہے ان کی خبد یہ میں ہلچل رہے ان کی اپنوں میں ان کے مثل فزوں تر کی میں ان کے مثل فزوں کر دیا دل میں ہراس نہ لانے دینا دل میں ہراس نہ لانے دینا ان پہرم رکھ سر پہ قدم رکھ تیرے گدا ہیں جانگ علیک وسلم ملک اللہ علیک وسلم ملک اللہ علیک وسلم ملک اللہ علیک وسلم ملک



اعلى حضرت اعلى سيرت ﴾

## مجروبيت

## مجدد کی شناخت:

حضرت ابو ہريره ظَائَة عنے مروى ہے كه رسول الله ظَائِم في ارشاد فرمايا:
إِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ لِها فِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُل مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا فِينَهَا .

'' ہرصدی کے اختام پراس امت کیلئے اللہ تعالی ایک مجدد ضرور بھیج گا جو امت کیلئے اس کا دین تازہ کرے گا۔''

(سنن ابی داؤد: کتاب الملاحم 1 ا 233 المستدرک 522/4 کشف الخفاء 243/1 مشکلو آ المستدرک 522/4 کشف الخفاء 243/1 مشکلو آ المسابع: کتاب العلم ص 36 ـ امام حافظ جلال الدین عبدالرحمان بن ابوبکر سیوطی نے بھی اس حدیث مبارکہ کو اپنی کتاب "مرقات الصعود حاشیہ ابوداؤد" میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے: اتفق الحفاظ علی تصعیحه)

اصطلاح دین میں مجدداہے کہتے ہیں کہ ہرصدی کے اوائل میں پیدا ہونے والا وہ صلح ، جومسلمانوں میں مروج خرافات و بدعات کی اصلاح کرے۔ امت کو بھولے ہوئے احکام یا ددلائے۔حضور نبی کر بم اللہ اللہ کی مردہ سنتوں کو زندہ کرے۔فقہ وکلام کے الجھے ہوئے معرکتہ الا آراء مسائل کوسلجھا دے اور اپنی عالمانہ سطوت کے ذریعے اعلائے کلمتہ الحق فرما کر باطل کی جھوٹی شان وشوکت کومٹا دے۔

محدد کے خصوصی اوصاف:

مجدد کیلئے خاص اہل بیت سے ہوتا ضروری نہیں 'نہ جہتد ہوتا لازی ہے لیکن سے

اعلی حضرت اعلی سرت المحقیدہ عالم فاضل علوم وفنون کا جامع اشہر مشاہیر زمانہ بے ضروری ہے کہ وہ من صحیح العقیدہ عالم فاضل علوم وفنون کا جامع اشہر مشاہیر زمانہ بے لوث بے خوف حامی سنت ماحی بدعت حق کہنے میں نہ خوف لومتہ لائم ہوئنہ دین کی تروی وفت میں دنیوی نفع کی طبع رکھنے والا ہو۔ مقی بر ہیز گار شریعت وطریقت کے زیور سے آ راستہ ہو۔ زبان سے وہی بولے جوشریعت کا تھم ہو۔ حق کہنے میں زبان اس کی سیف قاطع اور قلم تینچ براں ہو۔ بے لوث شریعت کے دائرہ میں ہو۔ جو کھے بخوف کھے اسلام کے دشمنوں کے لئے اس کا قلم شمشیر بے نیام ہو۔ حق سے بو فنے میں کی پرواہ اسلام کے دشمنوں کے لئے اس کا قلم شمشیر بے نیام ہو۔ حق سے بو لئے میں کسی کی پرواہ نہ کرے۔

مجدد کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ علمائے عصر قرائن احوال اور اس کے علوم سے انتفاع و کمھے کر اس کے مجدد ہونے کا اقرار کریں۔ امام حافظ جلال الدین عبدالرحمٰن بن ابو بحر سیوطی شافعی مجتہد نے مجدد کے بارے میں لکھا ہے کہ گزشتہ صدی کے آخر میں اس کی شہرت ہو چکی ہو اور موجودہ صدی میں بھی وہ مرکز علوم سمجھا جاتا ہو یعنی علماء کے درمیان اس کے احیائے سنت اور ازالہ بدعت اور دیگر دینی خدمات کا حرجا ہو۔۔۔

## علامه عبدالحي لكصنوى فرنگي محلى لكصت بين:

" حدیث میں جو" رأس مائة سنة " ہے اس سے مراد محدثین کے اتفاق سے صدی کا آخری حصہ ہے بین الی شخصیت کی ولا دت صدی کے آخری حصے میں ہونی چاہیے ادراس کی علامات یہ ہیں کہ وہ شخص علوم ظاہرہ و باطنہ کا عالم ہوادراس کے درس و چاہیے ادراس کی علامات یہ ہیں کہ وہ شخص علوم ظاہرہ و باطنہ کا عالم ہوادراس کے درس و تدرئیں تھنیف و تالیف وعظ و تبلغ سے لوگوں کو نفع کثیر پہنچ ۔ سنتوں کے زندہ کرنے اور بدعت کے ختم کرنے میں سرگرم عمل ہواور ایک صدی کے اختیام اور دوسری کے آغاز میں اس کے علم کی شہرت اور اس سے لوگوں کو فائدہ معروف ومشہور ہو۔ لہذا اگر اس شخص نے صدی کے آخر کونہیں پایا اور اس سے اس زمانہ میں احیائے شریعت نہیں ہوا تو اس کا مرحد دین کی فہرست میں نہیں آئے گا۔ " (مجودۃ الفتادیٰ 151/2 و 1512)

## مجددین اسلام کی فہرس<u>ت</u>

حضور اکرم نورمجسم شفیع معظم تا جدار عرب وعجم منافیظ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے ارشاد (ان الله یبعث ....) کے مطابق مجددین کا سلسلہ جاری رہا جن کی فہرست درج ذیل ہے۔

🕁 پہلی صدی کے مجدد بالا تفاق حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں۔

🚓 دوسری صدی کے مجد دامام محمد بن ادریس شافعی اور امام حسن بن زیاد ہیں۔

ہے۔ تبسری صدی کے مجدد قاضی ابوالعباس شافعی امام ابوالحن اشعری اور امام محمد بن جربر طبری ہیں۔

ج چوجی صدی کے مجدد امام ابو بکر بن با قلانی اور امام ابوحامد اسفرائن ہیں۔

ا بنچویں صدی کے مجدد قاضی فخر الدین حنفی اور امام ابوالحامد محمد بن محمد غزالی شافعی اور امام ابوالحامد محمد بن محمد غزالی شافعی میں بند میں میں بند اللہ میں میں بند اللہ بند اللہ میں بند اللہ بند الل

🚓 چھٹی صدی کے مجدد امام فخر الدین محمد بن عمر ضیاء الدین رازی ہیں۔

🖈 ساتویں صدی کے مجدد امام تقی الدین بن وقیق ہیں۔

جے ہے تھویں صدی کے مجدد امام زین الدین عراقی' علامہ تمس الدین جزری اور علامہ کی سراج الدین بخزری اور علامہ سراج الدین بلقینی (استاذ گرامی امام جلال الدین سیوطی) ہیں۔

اورامام کویں صدی کے مجدد امام حافظ جلال الدین عبدالرحمٰن بن ابو بکرسیوطی شافعی اور امام معلی شافعی اور امام معلی میں۔ مشمس الدین سخاوی ہیں۔

ہے۔ دسویں صدی کے مجدد امام شہاب الدین رملی اور علامہ علی بن سلطان محمد القاری میں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔

ام کیارہویں صدی کے محدو حضرت امام ربانی مجدد الف ٹانی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں۔ دہلوی ہیں۔

الملا بارهوی صدی کے مجدواور نگ زیب عالمگیراور شاہ کلیم اللہ چشتی ہیں کے۔

الم تیرهوی صدی کے مجدد شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی ہیں۔

اعلی حضرت اعلی سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_ (۸۰ ﴾ \_\_\_\_\_\_\_ (۸۰ ﴾ \_\_\_\_\_\_ (۸۰ ﴾ \_\_\_\_\_\_ (۸۰ ﴾ \_\_\_\_\_ (۸۰ ﴾ \_\_\_\_\_ (۸۰ ﴾ ورد عنون اعلی سیرت الله القدر مجدد

علائے اسلام کے بیان فرمودہ اصول کے مطابق اگر اہل حق موجودہ صدی کی فضائے اسلام پرنگاہ ڈالیس تو انہیں مجددیت کا ایک درخثاں آ فقاب اپنی نورانی شعاعوں سے بدعت وردت کی تاریک دبیز جہوں کو چیرتا ہوا نظر آئے گا'جس کی بےمثل تابانی سے ایک عالم چک دمک رہا ہے اور وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولا تا الثاہ امام محمد احمد رضا خان بریلوی میر شید کی ذات بابرکات ہے۔ اس لیے کہ آپ کی ولادت احمد رضا خان بریلوی میر شید کی ذات بابرکات ہے۔ اس لیے کہ آپ کی ولادت میں اور وصال 25 صفر المظفر 1340 ھیں ہوا۔ آپ نے تیر ہویں صدی کا عرصہ 28 سال دو مہینے اور 20 دن پایا'جس میں آپ کے علوم وفنون درس و تدرین تالیف و تصنیف وعظ و تقریر کا شہرہ بندوستان سے عرب شریف تک پہنچا اور چودھویں صدی کا عرصہ 39 سال ایک مہینہ اور 25 دن پایا'جس میں آپ نے اور چودھویں صدی کا عرصہ 39 سال ایک مہینہ اور 25 دن پایا'جس میں آپ نے خایم در نکایت مفسدین' احقاق حق و از ہاتی باطل اعانت سنت و امات بدعت کے فرائض مضی کو پچھ ایس خوبی اور کمال کے ساتھ انجام ویا' جو آپ کے عظیم المرتبت مجدد مونے پر شاہد عادل ہے۔

۔ اس نے دین کی تجدید کا جمنڈا اٹھایا تھا نشان حقانیت کا جس کو مالک نے بنایا تھا

آپ کی علمی خدمات سے کون واقف نہیں ہے۔آپ کی تصانیف کا شارایک ہزار سے زیادہ ہے۔ ائمہ متاخرین میں امام جلال الدین سیوطی میشنیہ (مجدوقرن عاشر) کے بعد کسی کے متعلق نہیں سنا گیا کہ وہ کشرت تصانیف میں اعلیٰ حضرت کا مقابل ہو۔

یور چشم بوحفیہ اہل سنت کا امام
ہے مجدو اس صدی کا اور محقق لاکلام

جس ونت آپ کے درس و تدریس کا غلغلہ بلند ہوا تو سہانپور اور دیو بند کے مدارس سے کئی طلبہ صدیث وفقہ کی تعلیم حاصل کرنے کیلئے بریلی شریف اعلیٰ حضرت بریند کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ درسگاہ رضویہ کے طلبہ انہیں و کھے کرسخت متبجب ہوئے کیونکہ خدمت میں حاضر ہوئے۔ درسگاہ رضویہ کے طلبہ انہیں و کھے کرسخت متبجب ہوئے کیونکہ

اعلیٰ حضرت اگرچیملم وفن کے آفاب اور فضل و کمال کے ماہتاب منے کئیکن وہائی علاء سے تو مید مید بی نہیں کہ وہ اعلیٰ حضرت جیسے وہابیت کے بت کو بیش بیاش کرنے والے کی علمی خوبیوں کا سیدھے الفاظ میں اس طرح اعتراف کرتے ہوں کہ ان کے طلب میں ہے سے علم حاصل کرنے کا شوق بیدار ہوا ہو۔ چنانچہ درسگاہ رضوبہ کے طلبہ نے اپنی جیرت کا اظہار کرتے ہوئے آنے والے طالب علموں سے دریافت کیا کہ آپ حضرات و دیوبند اور سہانپور کو چھوڑ کر بریلی کیسے آ گئے حالانکہ وہاں اس سے زیادہ بڑے مدارس ہیں اور میر صائی بھی زیادہ ہے؟ انہوں نے کہا ''میتو سیح ہے کہ مدارس دیو بند وغیرہ میں اعلی حصرت کی مدح وثناء بیس ہوتی لیکن جب مجھی وہائی علماء کے درمیان اعلیٰ حضرت کا تذکرہ چل پڑتا تو ان کی گفتگو کا حرف آخریبی ہوتا کہ' سیجھ بھی ہومولا نا احمد رضاقلم کے بإدشاه ہیں۔جس مسئلہ پر قلم اٹھا دیا بھرنہ موافق کوضرورت افزائش رہتی ہے اور نہ مخالف کو دم زدن کی مخبائش ہوتی ہے'۔بس اعلیٰ حضرت کا یہی وصف ہے کہ جو ہم لوگول کو و یوبند وسہانپور سے تھینج کر بریلی لے آیا۔ دیوبند وسہانپورکوای طرح حیوڑ کر ہزاروں طلباء ہریلی ہینچے نیز گنگوہ کے فارغ انتحصیل علماء بھی بریلی آ کرعلم حاصل کرتے۔

عر بی کامشہور مقولہ ہے:

الفضل ماشهدت به الاعداء

" حق وہ ہے جو باطل پرستوں سے اپنا کلمہ پڑھوا چھوڑے۔ " مولا ناحسنین ارضا خان (ابن مولا ناحسن رضا خان) کھتے ہیں:

"اعلی حضرت قبلہ کے فیضان مجددیت کا ظہور اسام کے آغاز سے ہوا ہے واقعہ ذرا تفصیل طلب ہے واقعہ یہ ہے کہ ہمارے بچا مولوی محمد شاہ خان عرف تھن خان مرجوم سوداگری محلے کے قدیم باشندے تھے اور اعلی حضرت سے عمر میں ایک سال بڑے ہے ہے ہوئی سنجالا تو ایک ہی جگہ نشست و برخاست رہی ۔ ایک حالت میں آپی میں ہوئی ہوئی ہی تھی ۔ ان کو اعلی حضرت تھن ہمائی جان کہتے اور بوٹ میں آپی میں ہوئی ہوئی ہی تھی ۔ ان کو اعلی حضرت تھن ہمائی جان کہتے اور بوٹ کا لحاظ بھی فرماتے محمد خان واعلی حضرت تھن اور زمیندار آ دی تھے اور

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_\_\_ سفروحضر میں اکثر اعلیٰ حضرت کے ہمراہ ہی ہوتے بلکہ اعلیٰ حضرت نے جب بہار و کلکتہ کا سفر کیا تو نتھن میاں بھی ساتھ رہے میں نے اپنے ہوش سے انہیں اعلیٰ حضرت کی صحبت میں غاموش اورمؤ دب بیٹھے دیکھا' انہیں اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو دوسروں کے ذریعے دریافت کراتے۔ میں مرتوں سے یہی دیکھ رہا تھا' ایک روز میں نے چیا سے عرض کیا کہ اعلیٰ حضرت تو آپ کی بزرگی کا لحاظ کرتے ہیں مگرآپ ان سے اس قدر کیوں جھکتے ہیں کہ مسئلہ بھی خودہیں دریافت کرتے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم اور وہ بچپن ے ساتھ رہے' ہوش سنجالا تو نشست و برخاست ایک ہی جگہ ہوتی' نمازِمغرب پڑھ کر ہمارامعمول تھا کہ ان کی نشست گاہ میں آ بیٹھتے' سیدمحمود شاہ صاحب وغیرہ چند ایسے احباب تنھے کہ وہ بھی اس صحبت میں روزانہ شرکت کرتے عشاء تک مجلس گرم رہتی اس مجلس میں ہرفتم کی باتیں ہوتیں علمی نداکرئے دینی مسائل اور تفریحی تصے بھی ہوتے' جس دن محرم الحرام السلاح كاحياند نظر آيا- اس دن حسب معمول جم سب بعد نماز مغرب اعلیٰ حضرت کی نشست گاہ میں آ گئے۔اعلیٰ حضرت خلاف معمول کسی قدر دہرِ ہے ہنچے سلام علیک کے بعد بیٹھ گئے سمجھ اور لوگ بھی تنے اعلیٰ حضرت مینیڈنے نے مجھے مخاطب كركے فرمايا كو تھن بھائى جان! آج اجساھ كا جاندنظر آھيا ہے۔ ميں نے عرض کیا کہ میں نے بھی دیکھا ہے بعض اور ساتھیوں نے بھی جاند کا دیکھنا بیان کیا' اس یر فرمایا کہ بھائی صاحب! بیتو صدی بدل گئی۔ میں نے عرض کیا کہ صدی تو ہے شک بدل گئی۔اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اب ہم آپ کو بھی بدل جانا جا ہیے۔ بیفرمانا تھا کہ ساری مجلس پر ایک سکوت طاری ہوگیا اور ہر مخض اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا پھر کسی کو بولنے کی ہمت نہ ہوئی سیجھ دریسب خاموش بیٹے رہے۔اعلیٰ حضرت اُٹھے اورسلام علیک کے بعد جلے گئے پھرسب فردا فردا جلنے لگئے اس وقت تو کوئی بات سمجھ میں ندآئی کہ یکا یک اس رعب جھانے کا سبب کیا ہوا۔ دوسرے روز بعد فجر جب سامنا ہوا اور ان کے مجددانہ رعب وجلال سے واسطہ پڑا تو یاد آیا کہ انہوں نے جو بدلنے کو فرمایا تھا تو وہ خدا کی فتم ا بے بدلے کہ کہیں ہے کہیں پہنچ سے اور ہم جہاں تھے وہیں رہے۔ وہ دن ہے اور آج

اعلیٰ حفرے اعلیٰ سرت اسے بات کرنے کی ہمت ہی نہ ہوئی بلکہ اس اہم تبدیلی پرہم نے کا دن کہ ہمیں ان سے بات کرنے کی ہمت ہی نہ ہوئی بلکہ اس اہم تبدیلی پرہم نے تہائی میں بار ہاغور کیا تو بجز اس کے کوئی بات بچھ میں نہ آئی کہ ان میں منجانب اللہ اس دن سے کوئی بوی تبدیلی کردی گئی ہے جس نے انہیں بہت اونچا کردیا ہے اور ہم جس سطح پر پہلے تھے وہیں اب ہیں۔ ہاں! جب دنیا انہیں مجد دالمائۃ الحاضرہ کے نام سے پکارنے گئی تو سمجھ میں آیا کہ بیروہی تبدیلی تھی جس نے ہمیں اسے روز چران رکھا''۔ ہندوستان میں انگریز کی آمداور باطل فرقوں کا ظہور

وہ قصے اور ہوں گئے جن کو سن کر نیند آتی ہے ترب جاؤ کئے کانپ اٹھو گے سن کر داستان ان کی

ہندوستان میں اگریز کی آ مداور پھر برطانوی حکومت کی فتح یابی کے بعد انہوں نے اپنی فرمان روائی کو مضبوط و متحکم کرنے کیلئے قیامت خیز فتنہ سامانیوں اور برترین شرانگیزیوں کا آ غاز کیا۔ اگریزوں کی اس انتہائی بھیا تک سازش ' لڑاؤ اور حکومت کرو' شرانگیزیوں کا آ غاز کیا۔ اگریزوں کی اس انتہائی بھیا تک سازش ' لڑاؤ اور حکومت کرو' کے براستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ مسلمانوں کا استحکام دینی اور کمی شیرازہ ان کی آ کھر کا سب سے بڑا کا نئا تھا۔ انہوں نے پیم تلاش وجتو کے بعد اس حقیقت کو اچھی طرح پالیا تھا کہ مسلمانوں کے دینی اتحاد اور جہاد کے جوش وجنون کا بنیادی سررشتہ مدنی تاجدار احمہ مختار نائی کے دربار گوہر بارے ملتا ہے۔ ان کی دینی و ملی عظمت و شوکت کا تاج محلی عشق رسول اور محبت اولیاء کی بنیادوں پر قائم ہے۔ ان کے ملی شیرازے کو بھیر نے اور دینی شان وشوکت کو منہدم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ان میں سے پچھ بھیر فروشوں کو ختنہ کیا جائے' جو قرآن وحدیث کی نش نئی تعبیر بی کرکے اخلاص بیشہ مسلمانوں سے دلوں سے عشق رسول اور عظمت اولیاء کو ختم کردیں۔ یہ سازش مسلمانوں میں اختلاف و اختشار کا باعث ہوگی اور برطانوی حکومت کے استحکام کا سبب

چنانچدانگریزنے اپی اسلام وشمن سازش کوملی جامد پہنانے کیلئے سرز مین ہند سے

امل حضرت اعلی سرت ﴾ کھودین فروش علاء اور شمیر فروش لیڈروں کا انتخاب کیا۔ جبکہ اکثر و بیشتر مقامات پر ان کی کمندیں ناکام بھی ثابت ہوئیں کیکن جب دبلی کے مشہور شاہ ولی اللّٰمی خاندان سے مولوی اساعیل دہلوی پر جال بھینکا تو دہاں سے ان کو امید سے زیادہ کامیا بی و کامرا نی حاصل ہوئی۔ دولت اور اقتدار کا لا کچ دے کر اگریز نے دہلوی جی کے فکر ونظر اور زبان وقلم کا سودا کر لیا۔ مولوی اساعیل دہلوی نے بلاکسی تاخیر اور پس و پیش کے برطانوی حکومت کے سطے شدہ خطوط کے مطابق اپنے کام کا آغاز کردیا۔ مولوی اساعیل نے حکومت کے سطے شدہ خطوط کے مطابق اپنے کام کا آغاز کردیا۔ مولوی اساعیل نے مولوی عبدائی رفتی ہوئی کے برطانوی کومت مولوی عبدائی بریلوی اور مولوی عبدائی بریلوی اور مولوی عبدائی بڑھنوی کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں جنہوں نے برطانوی حکومت کومت کومت کومت کے کیلئے سر دھڑکی بازی لگادی اور اپنا دین وایمان تک بھی ڈالا۔

یبہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتے نہیں ذرا رورِح محمد کو ان کے بدن سے نکال دو

یہ حقیقت اچھی طرح ذہن نشین رہے کہ وہائی اور دیوبندی تحاریک سے قبل ہندوستانی مسلمان اپنے قدیم ندہب اور متوارث روایات ومعمولات پر پوری تخق کے ساتھ کاربند تھے۔ ان متصلب حنی اہل سنت و جماعت میں کسی نے ندہب کی بنا ڈالنا اور خود ساختہ عقائد کو بھیلانا ہندوستانی مسلمانوں میں شدید اختلاف و اختثار کی آگ کا گانے کے مترادف تھا۔

#### فرق باطلبه اورعلمائے حق

مولوی اساعیل دہلوی نے برطانوی مقاصد کی کھیل کیلئے تقویۃ الایمان (المعروف تقویۃ الایمان) کے نام سے ایک کتاب کھی۔ کتاب کیا کھی ہوں سمجھیں کہ محمد بن عبدالوہاب نجدی علیہ مایستفد کی رُسوائے زمانہ کتاب ''کتاب التوحید'' کا دوسرا نام ''تقویۃ الایمان' تھا۔ کتاب التوحید عربی میں تھی مولوی اساعیل نے اس کا اردوتر جمہ کرکے اس کا نام تقویۃ الایمان رکھ دیا۔ پوری کی پوری کتاب میں وہی گندے مندے غلظ دیلید مسائل اور کفر وشرک سے ملع و مرصع با تیں' جو کتاب التوحید میں تھیں' آئیس

اعلی حضرت اعلیٰ سیرت کھ \_\_\_\_\_ وضاحت كساته تقوية الايمان من لكها كميا اورمسلمانول كي سيح عقائد واعمال كوبرى بے دردی کے ساتھ پامال کردیا حمیا۔ بارسول الله باغوث الاعظم بکارنا این لاکے کا نام عبدالنبی نبی بخش غلام می الدین وغیره نام رکھنا میلاد شریف کی مجالس قائم کرنا کھڑے بوكر صلوة وسلام يرهن محضور سلطيم كوغيب دان حاضر وناظر نور وغيره ماننا اولياء الله ہے استمداد و استعانت وغیرہ عقائد کو کفریہ اور شرکیہ عقائد کہا گیا اور ان کے کرنے والول كو بلأروك تُوكُّ كا فر ومشرك كها حميا اورشان خداوندي وبارگاه مصطفوي ميس شديد ترین گتاخیاں کی تنئیں۔تقویۃ الایمان ہے اس کے مصنف اور اکابر دیو بند کو جوتو قعات وابسة تھیں وہ بدرجہ اتم بوری ہوئیں اور اس کے شائع ہوتے ہی ہندوستان کے شہرشہر کھر مر محر محر وگر وگر میں کہرام می گیا۔ ہرطرف سے اساعیل دہلوی اور تقویة الا بمان کی مخالفت ہونے لگی خصوصاً علامہ تصل حق خیرا بادی فرزندان شاہ عبدالعزیز دہلوی (علامہ فضل حق خیر آبادی کے شاگرد اور مولانا ابوالکلام آزاد کے والد کے نانا) مولانا منور الدين مولانا سعيد احدنقشبندي مجددي مفتى صدر الدين آ زرده مولانا كريم د بلوي شاه فضل رسول بدایونی اور دیمرعلاء نے اساعیل وہلوی کے خلاف کتابیں لکھ کراس کا خوب ردوابطال کیا۔ (ابوالکلام آزاد کے والد) مولانا خیرالدین وہلوی نے دس جلدول میں تقوییۃ الایمان کے رد میں بزبان عربی ایک کتاب تکھی۔علاوہ ازیں مولا تا منورالدین کا مولوی اساعیل دہلوی اورمولوی عبدالحی بڈھنوی کے ساتھ جامع مسجد دہلی میں شہرہ آفاق مناظرہ ہوا جس میں مولانا منور الدین نے دہلوی صاحب کوان کے سوالات کے ایسے دندان شكن جواب ديئے كه دالوى صاحب كو فنكست فاش ہو گئے۔ پھر علائے اہل سنت نے تقاریر میں اس کے تفریات و صلالات سے مسلمانوں کوخبردار کیا، جس کا بتیجہ بیہ ہوا كة تقوية الايمان كے اثرات تقريباً معدوم ہو گئے۔

محربتمتی سے انہیں ایام میں 1857ء کا وہ بھیا تک حادثہ رونما ہوا کہ جس نے مندوستان سے مسلمانوں کے رہے سے افتدار کا جنازہ نکال دیا اور پورے ملک پر درہ خیبر سے لے کرراس کماری تک وہابیوں کے آتایان نعمت انگریزوں کا تسلط قائم ہوگیا۔

ادھرائگریزوں نے اپنا دوسرا وار کیا اور مولوی قاسم نا نوتوی مولوی رشید احر کنگوہی ' مولوی خلیل احمد انبیٹھوی اور مولوی اشرف علی تھانوی ان کے جال میں پھنس سکتے۔اس مرتبد انبیں دوہری کامیابی حاصل ہوئی۔ ان خبیث مولو یوں نے مولوی اساعیل دہلوی کی سیٹ سنجالی اور آنگریزوں کے سامیہ عاطفت میں ملتے رہے اور امت میں کفروشرک اور بدعقیدگی کا زہر بھرنا شروع کردیا۔ چنانچہ 1282ھ/ 1886ء میں دین تعلیم کے نام ہے دیو بند میں ایک مدرسہ قائم کیا گیا' جس کے لیے بیلوگ سادہ لوح مسلمانوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالتے رہے ادر انہیں کے بچوں کو اس میں تعلیم کے نام سے بلابلاکر و ہابیت کے نایاک اور غلیظ جراثیم کا انجکشن لگاتے رہے۔ جب انہوں نے بیدد مکھ لیا کہ ہمارے یاؤں کافی حد تک جم گئے ہیں اور ہمارے دینی لبادے کے جال میں پھٹس کر ایک معتد به طبقه بهارے گردجمع ہو گیا ہے تو ترکش کے اخیر تیرنکا لنے شروع کردیئے۔ بانی مدرسه دیو بند مولوی قاسم نا نوتوی نے ایک کتاب بنام "تخذیر الناس" لکھی جس میں اس نے صاف صاف حضور اقدس ٹاٹیٹر کے آخر الانبیاء ہونے کا انکار کر دیا۔ یمی وہ نظریہ تھا کہ جس نے مرزا غلام احمد قادیانی جیسے منکر ولعین محض کو نبوت کا دعویٰ كرنے كى ترغيب دى اور وہ اس نظريے كے تحت يروان چر حتار ہا جس كے نتيج ميں ایک نیا فتنه عظیمہ قادیانی ند بہ کے روب میں ظاہر ہوا۔ تحذیر الناس جہال بھی جینی وہاں کے علائے حق نے اس سے بیزاری ظاہر کی اور اس کا تحریری وتقریری ہرطریقے ے رو کیا 'جن میں مولانا ہدایت علی بریلوی' مولانا عبدالصمدسسوانی' مولانا عبدالغفار اور علائے بدایوں بکٹرت شامل ہیں۔اس کے علاوہ مولانا محدشاہ پنجابی اور مولوی قاسم نا نوتوی کے مابین دہلی میں ایک تحریری مناظرہ ہوا جس میں مولوی قاسم کو فکست کا سامنا کرنا بڑا۔

اعلی حضرت اعلی سیرت ﴾ مسلم منابع من

تخذير الناس پرمسلمانوں ميں جو بے چينی تھی وہ ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ 1303ھ میں مولوی رشید احد منکومی نے "براهین قاطعہ" لکھ کرایے مرید خلیل احد آبیٹھی کے نام سے شائع کروا دی جس میں ان سارے معمولات ومشغولات کو جواس وقت بوری دنیا کے مسلمانوں میں رائج نتھے شرک و بدعت حرام گناہ کہا بلکہ یہاں تک جرأت کا مظاہرہ کیا کہ میلاد النبی النی النی الله کے کہ اللہ کے جنم کے سائک سے تشبیبہ دی اور فاتحہ خوانی کے وقت قرآن مجید کی آیات اور سورتیں پڑھ کر فاتحہ دینے کو ویڈ پڑنتھ کہہ دیا۔مولوی اساعیل دہلوی قتیل کے بعد مولوی رشید احمر گنگوہی نے اس سبوح وقد وس عزوجل کے لیے امکان کذب سے تایاک قول کہنے کی جرأت کی اس میدان میں منگوہی صاحب مولوی اساعیل ہے بھی چار قدم آ کے بڑھ گئے حتیٰ کہ شیطان تعین کے علم نایاک کو حضور مُلْقِيمٌ کے علم یاک سے زیادہ وسیع ماتا .... وغیرہ۔اس کتاب کے چھیتے ہی ایک عام یے چینی اور شورش پیدا ہوگئی۔ میہ کتاب چونکہ مولوی خلیل احمد کے نام سے چھپی تھی جو کہ اس وقت پنجاب ریاست بہاولپور میں ملازم تھے اور تقیہ کیے ہوئے سی ہے ہوئے تھے۔اس وجہ سے بہاولپور ریاست کے مدرے میں مدرس بھی بنائے گئے تھے۔مولوی خلیل احمر مولانا غلام دستگیر قصوری مریند کے خاص دوستوں میں سے بھی تھے۔ جب براهین قاطعه کی اطلاع مولانا غلام دستگیر صاحب کو ہوئی اور وہ اس کے شرمناک کرتو توں ہے واقف ہوئے تو انہوں نے بہاولپور جا کر آبیٹھی صاحب کوسمجھایا مگروہ نہ مانے جس کے نتیج میں اس براهین قاطعہ کے مراہ کن مضامین پر بہاولپور میں ہی نواب بهاولپور محد صادق عباس كي محراني مين حضرت مولانا غلام وتشكير قصوري اور مولوي ظلیل احمد انبیٹھوی کے درمیان تحریری مناظرہ ہوا۔ اس مناظرے میں انبیٹھی صاحب کو محكست فاش ہوئی۔مناظرے كےصدر شيخ المشائخ مولانا شاہ غلام فريد مينظية نے بيافيعلم

'' پیعنی خلیل احمد وغیرہ و ہائی ہیں اور اہل سنت سے خارج ہیں۔'' صدر مناظرہ نے ابیٹھی صاحب کوشہر بدر کرنے کا فیصلہ دے ویا۔اس نصلے کے اعلیٰ حضرت اعلیٰ سرت کے بہاولپور ریاست سے نکال دیا گیا۔ اس تاریخی مناظرہ میں تو دیو بندی ہار گئے اور شہر بدر بھی کردیئے گئے گر دیو بند اور سہانپور کے مدارس سے جو رگروٹ تیار ہوتے رہے وہ بہر حال دیو بندی اعتقادیات اور نظریات کی اشاعت کرتے رہے جس سے ملک کی فضا معتدل ہونے کی بجائے مسموم ہوگئی۔

ابھی تخذیر الناس اور براھین قاطعہ کے ذریعے لگائی ہوئی آگ بھڑک رہی تھی
کہ دیو بندی ندہب کے قطب الارشاد مولوی رشید احمد گنگوھی نے اللہ تعالیٰ کے لیے
''وقوع کذب' کے معنیٰ کو درست قرار دینے کے ساتھ ساتھ کہا کہ اس کے قائل کو
تقسلیل وتفسیق سے مامون رکھنا چاہیے وہ المل سنت سے فارج نہیں اور اسے کوئی شخت
کلمہ بھی نہ کہنا چاہیے۔ اس فقے پر پورے ملک میں کہرام کچ گیا۔ میرٹھ' بمبئ پٹندآ باد
اور گجرات وغیرها علاقہ جات سے اس کا رڈ شائع ہوا گر ان کے بھر دلوں پر کوئی اثر نہ
ہوا اور وہ اپنی ہٹ دھرمی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے باطل اور بے شرم عقیدے پر کاربند

۔ ڈھیٹ اور بے شرم دنیا کھر میں دیکھے ہیں بہت سب پہستان کے گئی ہے ہے جیائی آپ کی

ان بھڑ کتے ہوئے شعلوں میں کوئی کی نہ ہونے پائی تھی کہ اس نہ ہب کے عیم الامت اور دیوبندی مدرسے کے فارغ التحصیل مولوی اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان (المعروف خبط الایمان) لکھ کرمسلمانوں کے ماحول کو آتش فشاں بنادیا اورشرق وغرب میں آگے بھیل گئے۔ پورا ملک اس کی لپیٹ میں آگیا۔ ہر طبقے کے علماء نے اس کار ذکھھا۔ اور اسے راہ راست پر آنے اور اپنی گنتا خانہ عبارات سے تو ہہ کرنے کی ہزاد ہا تقین کی لیکن مولوی تھانوی اور دیگرا کا بردیو بند کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔

1857ء میں جب انگریزون کا مقابلہ کرنے کے لیے ہندوستانی حضرات ڈٹ گئے اور پیشوایان اہل سنت جیسے رئیس الاحرار مولانا شاہ فضل حق خیرہ بادی مفتی عنایت احمد کا کوروی مولانا فضل رسول بدایوانی اور حکیم مفتی ولی الله فرخ آبادی رحمته الله علیم

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ اجمعین اور دیگرعلائے برصغیرنے انگریزوں کے خلاف فتوائے جہاد کا اعلان فرما کر ملک بحرمیں ایک تازہ جوش وخروش ہیدا کردیا۔نو جوان مسلمانوں میں اسلامی روح بھونک کر انگریزی حکومت کا قافیه تنگ کر دیا۔ قریب تھا کہ انگریزی حکومت کا جراغ ہندوستان ے ہمیشہ کیلئے گل ہو جائے کہاتنے میں انگریزوں نے اپنے سیجھ ہندوستانی وفاداروں آله کاروں اور ایجنٹوں کے ذریعے مکر وفریب کا خوفناک غار تیار کروایا اور اس میں جنگ ہ زادی کے مجاہدین کو دھلیل دیا۔ پھرتو ان ہندوستانی غداروں کی بدولت جمریز کا اکھڑا موا قدم دوباره مندوستان میں مجھ دن کیلئے جم گیالیکن چونکه بہادر انگریز شاہ فضل حق خیرآ بادی اور دیگرعلاء کے اعلان جہاد کوس کر کانپ کانپ جایا کرتے تھے اس لیے انہوں نے غور کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ مولوی اساعیل دہلوی کا کلکتہ والافتو کی تو اب فرسودہ ہو چکا ہے اور پھر وہ صرف ''مولوی'' ہی کہلاتے تھے۔لہذا اب کسی نام نہاد پیغمبر کے ذریعے اعلان کروا دیا جائے کہ جہاد کا تھم ہی ختم ہو چکا ہے۔ چنانچہاس کام کے لیے انكريزول نے مرزا غلام احمد قادياني كا انتخاب كيا۔مرزانے آ ہستہ آ ہستہ ندہبي تقريريں شروع کردیں اور انگریز کی سرپرتی میں کام کرتا رہا۔اس نے اپنے آپ کو برا عالم اور محدث ظاہر کیا' پھر مجدد بنا' پھر مہدی اور سے و موعود بنا اور جب راہ کچھ ہموار ہو گئی 1901ء میں آنجہائی مرزا غلام احمد قادیانی تعین وخبیث نے نبی ورسول ہونے کا دعویٰ مجمی کر دیا۔ اور پھر اللّٰہ تعالیٰ کی شان میں شدید محسّا خیاں کیس اور رسول اللّٰہ مَا فَعَلَمُ کی اور و میر انبیائے کرام مینی واصحاب کبار واقعی کی بارگاہ ہے کس بناہ میں جی بھر کے ہرزہ سرائی کی۔قرآن و حدیث کی تو ہین کی اور اینے نہ ماننے والوں کو گندی اور غلیظ گالیاں بلیں۔ انگریزوں کے تربیت یافتہ بناوٹی نبی کے سمتناخانہ عقائد نے مسلمانوں میں قیامت صغری بریا کردی۔ ہرطرف سے اس کی مخالفت ہونے گئی۔علماء نے اس کا رد كيا-مباحثوں اور مناظروں كے بيلنج ہونے كے فصوصاً اعلى حضرت بيرسيد مبرعلى شاه مینی نے اس کا تعاقب کیا اور اے پہلے تقریری مناظرے کی دعوت دی۔ وہ اس برنہ مانا تو پھرتحریری مناظرے کی دعوت بربھی طرح طرح کے بہانے بنا تار ہا اور مناظرہ نہ کیا۔

اعلی حضرت اعلی سیرت کی سینت کے خلاف دو کتابیں "سیف چشتیائی" اور "دعمس اعلی حضرت گواڑوی نے مرزا قادیانی کے خلاف دو کتابیں "سیف چشتیائی" اور "دعمس الهدامید فی اثبات حیات اسے "کھیں اور اپنے دلائل قوید کی بھر مارسے قادیا نیت کا جناز ہ نکال دیا۔

# مجدداعظم اور باطل فرقوں كا قلع قمع

اب جب کہ پورے ہندوستان کی فضا وہابیت' دیو بندیت' قادیا نیت و دیگر باطل فرقوں کی تیز و تند آندھیوں ہے غبار آلود ہو چکی تھی۔الحاد و بے دین کی گھٹا ٹوپ تاریکی جاروں طرف جھا چکی تھی۔ بدندہبی اور بدعقیدگی کی کالی گائی گھٹاؤں نے ایمان وہدایت کی روشی کو ڈھانب رکھا تھا۔خود ساختہ مفکرین اسلام اپنی تاویلات سے اسلامی مسائل اور شری احکام کی اصلی شکلیس بگاڑ کیے تھے۔محدث اور مولوی کہلانے والے اللہ قدوس و سبوح کی ردائے عظمت برجھوٹ کا دھیا لگا رہے تھے۔مولانا اورمفتی بننے والے حضور اقدس سرورِ عالم مَنَاتِينًا كے دامن اقدس پر بے اوبی اور گستاخی کا تحجیز اُحچمال رہے ہے۔ دین کے ڈاکومسلمانوں کا متاع ایمان لوٹنے جارہے ہتھے۔ مذہب کے بھیڑیئے مصطفیٰ بیار ہے مُنَافِیْنَم کی بھولی بھالی بھیٹروں پرمسلسل حملے کیے جارہے تھے۔تو ان حالات میں مقدس اسلام كوايك البيه مجدد اعظم كى ضرورت تقى جوحضورسرايا نورسيد انبياء مَثَاثَيْمُ كاسجا وارث بن کراین نورانی کرنوں ہے بدنہ ہی کی کالی گھٹاؤں کو تنز بنر کردے۔جوجلال موی علیہ التحیة والنتاء کا برتو بن کر الله تعالیٰ کی ردائے عظمت برجھوٹ کا دھیا لگانے والوں کو جلا کر را کھ کردے۔جوحضور اقدس سرور عالم منافیظ کی شان میں گستاخی کرنے والوں پر قہراللی کی بجلی بن کر گرے۔ جو حضرت صدیق اکبر ﴿ ثُونِهُ کا نائب بن کرایے قلمی تکوار سے تھانوی اور پنجابی مسیلمہ کذاب کوموت کے گھاٹ اتار دے۔جوامام اعظم ابوصنیفہ کا آئینہ بن کر اسلامی مسائل اور شرعی احکام کے چیروں سے گرد وغبار صاف کرکے ان کو اپنی اصلی شکل میں زبیش کرے۔ جوحضورغوث اعظم شہنشاہ بغداد کا مظہر بن کر الحاد کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں کو بئیردے۔ جوایئے زمانے کا امام ابومنصور ماتریدی اور امام ابوائس اشعری بن کر ڈارون اور نیوٹن کے فلیفے کا بثیشہ چکناچور کردے اور نیچریت

چنانچداللدتعالی نے اپنے حبیب پاک صاحب لولاک مُنْ اللّٰهِ کی بات (ان السلّه يبعث .....) بهي سيح فرما دي اورا پنے مقدس دين كي حفاظت وحمايت كيلئے مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بربلوی کو پیدا فرمایا اور آپ مسند ارشاد و مدایت برمتمکن ہوئے۔بس پھر

## ے کلک رضا ہے تخفر خونخوار و برق بار اعداء سے کہد دو خیر منائیں نہ شرکریں

یوں تو اعلیٰ حضرت نے اسلام وستیت کی جملہ مخالف پارٹیوں کا رو فرمایا کیکن وہابیت اور دیوبندیت کی سرکونی اور پیشوایان وہابید کے عقائد باطله کی بیخ سمنی پر آپ نے سب سے زیادہ توجہ فرمائی۔ اس کی وجہ بیٹی کہ کھلے کفار ومشرکین مثلاً فلاسفہ و آ ربیہ یہود ونصاریٰ مجوس وہنود کے پہچانے میں عام مسلمانوں کوکوئی دشواری نہتی اور روافض · کی مسجد وعیدگا ہیں اور دیگر نہ ہی چیزیں پہلے ہی الگ ہو پیکی تھیں۔ قادیانی حضرات مرزا غلام احمد کو نبی بتا کرمسلمانوں سے جدا ہر چکے تھے۔ اس کیے ان دونوں فرقوں کا پہچاننا مجى مسلمانوں كے بس ميں تھا۔اب رہے وہاني اور ديو بندى توچونكه ميلوگ اپنے آپ كو سی کہلاکر حنی ہونے کا دم بحرتے ہیں۔قرآن وحدیث پیمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔عقائد و فقہ کی کتابوں کے ماننے کا اظہار و اقرار کرتے ہیں۔ سی مسلمانوں جیسی نمازیں پڑھتے روزے رکھتے اور جج کرتے ہیں۔ قادری چشتی نقشبندی اور سبروردی جاروں سلاسل کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔سلف وخلف کی تصنیفات کا اعتراف کرتے میں۔قرآن وحدیث اور دین کتب کے درس و تدریس کا مغل رکھتے ہیں۔اس لیے ان

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ <u>-</u> کی پہچان کرنا عوام المسلمین کے بس کا روگ نہ تھا۔ اہل سنت سے ان کا امتیاز کرنا اور ان کے اقوال کفروضلال کا پہچانتا' ان کے خیالات فاسدہ وعقائد باطلہ ہے واقف ہوتا عامة المسلمین کے لئے سخت دشوار کام تھا۔ ان حالات کے پیش نظر اعلیٰ حضرت مینظہ نے د یو بندی ندہب کی کھال ادھیڑنے اور وہانی دھرم کی دھجیاں بھیرنے میں کوشش بلیغ فرمائی۔ پیشوایان وہابیہ کے ایک ایک دجل و فریب کا پردہ جاک کیا۔ ان کے طرح طرح کے مکر وفریب کو بے نقاب کیا۔ کیونکہ

> ۔ میرے عبد المصطفیٰ احمدصا تیرا قلم دشمنانِ مصطفیٰ کے واسطے شمشیر ہے

اعلیٰ حضرت میشد نے مولوی قاسم نا نوتوی مولوی رشید احد مستقطعی مولوی خلیل احمه البینچوی مولوی اشرف علی تفانوی اور مرزا غلام احمه قادیانی کی تفریه عبارات کی بردی جھان پھٹک کی ان کے ہر ہر گوشے کی خوب جانچ پڑتال کی ان کے ایک ایک جوڑ و بند کی اچھی طرح دیکھے بھال کی'ان کے ظاہری و باطنی معنیٰ کی ایک طبیب حاذق کی طرح تشخيص وتنقيح فرمائي ان كے قريب و بعيد تمام پهلوؤں كوخوب ٹولا تا كه كوئي سانجى پہلو اگر اسلامی معنیٰ کا حامل ہوتو ان عبارات کے لکھنے والوں کی تکفیرند کی جائے۔اس کے علاوہ آپ نے انہیں خطوط و رجسٹریاں بھی بھیجیں۔ کتابوں سے ان کا ہر طرح إتمام جہت کیا لیکن جب ہرطرح کی جانچ پڑتال اور تنقیح و تحقیق کے بعدیقینی طور برمتعین ہوا كمعبارتول كے بيمرده جسم روح اسلامي كمعنى اور حيات ايمانى كےمفہوم سے بالكل خالی ہیں ان عبارات کا کوئی پہلومجی ایمان واسلام ہے موافقت کرنے کیلئے ہرگز تیار تہیں اور باوجودخطوط و رجٹریاں تھیجنے اور تمیں سال تک اتمام جست کرنے کے بعدیہ لوگ اینے کفر پر اصرار کرتے رہے تو ہین وتنقیص کو ایمان و اسلام گردانے رہے۔اس ليے اعلى حضرت اين معاصر علائے ديوبندكى تكفير ير مجبور موسة كيونكه اكر آب ان كى تکفیرنه کرتے تو بحکم شریعت خود کا فر ہو چاہتے۔

چنانجداعلی حضرت نے المعتمد المستند جو 1321ھ/ 1902ء میں تحفہ پٹنہ سے

اعلی حضرت اعلی سرت استی سرات میں اللہ تبارک و تعالی کی تکذیب مضور التی اور عقیدہ دینیہ ضروریہ ختم نبوت کا انکار کرنے اور مرزا قادیانی دعوائے نبوت کے سبب بھی شریعت اسلامیہ قطعاً بقیناً کا فرومرند ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔

اعلیٰ حضرت برنظی ان خباء کی عبارات کفریہ التزامیہ پر اسلامی نقطہ نظر سے بحث ممل کر لینے کے بعد لکھتے ہیں :

ه و لَآءِ الطَّوَائِفُ كُلُّهُ مُ كُفَّارٌ مُرْتَدُّوْنَ خَارِجُوْنَ عَنِ الْاِسُلاَمِ بِالْجُسَاعِ الْمُسُلِمِينَ وَقَدْ قَالَ فِي الْبَزَاذِيَّةِ وَاللُّرَ وَالْغَرَدِ وَالْغَرَدِ وَالْغَرَدِ وَالْفَرَدِ وَالْفَرَدِ وَالْفَرِ الْمُخْتَادِ وَغَيْرِهَا مِنُ وَاللَّدِ الْمُخْتَادِ وَغَيْرِهَا مِنُ مُعْتَمِدَاتِ الْاسْفَادِ فِي مِثْلِ هُ لَا لَهُ مَنْ شَكَ فِي كُفُرِهِ وَعَذَابِهِ فَقَدُ مُعْتَمِدَاتِ الْاسْفَادِ فِي مِثْلِ هُ لَا أَلَاء مَنْ شَكَ فِي كُفُرِه وَعَذَابِهِ فَقَدُ كُفَدَ اللهِ فَقَدُ مَنْ شَكَ فِي كُفُرِه وَعَذَابِهِ فَقَدُ كُفَدَ اللهِ فَقَدُ اللهِ فَقَدُ اللهِ فَقَدَ اللهُ اللهُ

''یہ طاکنے (بینی مولویان نانوتوی' گنگوی آئید کھوی کھانوی مرزا قادیانی اور ان کے ہم عقیدہ چیلے) سب کے سب کافر و مرتد ہیں۔ با تفاق امت اسلام سے خارج ہیں اور بے شک بزازیہ در دُغرر فقاوی خیریہ مجمع الانہر اور در مختار وغیرہ معتبر کتابوں ہیں ایسے کافروں کے حق میں فرمایا کہ جو شخص ان کے عقائد کے سے آگاہ ہوکر ان کے کافر ہونے اور عذاب پانے میں فرک کرے تو وہ بھی کافر ہے۔

(حسام الحرجين على منحر الكغر والميين ص 108 'المعتمد المستند 205)

ے عمائد کفر کے جس نے سرمیدان کچھاڑے ہے منتھ معطفیٰ شیر خدا تم ہو علمبردار شان مصطفیٰ شیر خدا تم ہو

یہ اعلیٰ حضرت کی انتہائی دیانتداری اور کمال احتیاط تھی کہ 1323ھ/ 1905ء میں جب آپ دوسری مرتبہ جج کرنے کیلئے محیے تو آپ نے المعتمد المستند کی وہ ساری ابحاث جو پیشوایان وہابیداور مرزا غلام احمد قادیانی کی عبارات کے بارے میں تھیں اور امل حفرت اعلی سرت و رسالہ مبارکہ حسام الحربین علی مخر الکفر والمین میں لکھ کر مکہ ابنا فیصلہ شرعیہ ان سب کو رسالہ مبارکہ حسام الحربین علی مخر الکفر والمین میں لکھ کر مکہ معظمہ و مدینہ منورہ کے اکابر علائے اسلام کے سامنے جب تقید یق کیلئے چش کیا تو کسی بھی مفتی شرع اور عالم دین نے آپ کو فتوے میں کوئی خامی نہ پائی بلکہ 33 علائے کہ و مدینہ نے آپ کے فتوائے مبارکہ کی تقید ہی فرماتے ہوئے متفق علیہ اجماعی فاوئ صادر فرمائے کہ ایسی گندی کفریہ عبارات لکھنے کے سبب مرزا' نانوتوی' گنگوبی' انبیٹھوی اور تھانوی بھم شریعت بلاشک و شبہ کافر ومرتد اور اسلام سے خارج بیں اور پھر اس فتوائے مقدسہ کی تقید بی وتو یُق پر بی بس نہ کیا بلکہ ساتھ ہی اعلیٰ حضرت بیشیہ کوظیم وظیل فضائل سے یادکرتے ہوئے اپنا سردار و پیشوات سلیم کیا۔

کیر جب اعلی حضرت مینی کا یہ حقائی فتوئی غیر منقشم ہندوستان کے بیشوایانِ اسلام کے سامنے تقدیق کیلئے بیش کیا گیا' تو 268 مفسرین کرام' فقہائے عظام' محدثین عالی مقام' مفتیان فخام' علائے اسلام اور مشائخ اعلام نے ''الصوارم الہندی' (مطبوعہ برقی پریس' مراد آباد) میں تحریری طور پرفتوائے حسام الحرمین کی تقدیق کی اور اس کے بیان کردہ احکام شرغیہ سے اتفاق کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت مین شد کے علم و وائش اور فضل و کمال کا کھلے طور پراعتراف کیا۔

ے وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے سے جارہ جوئی کا وار ہے کہ بید وار وار سے پار ہے

اور

جدهر المحتاتها پائے رضا دشمن کٹنے جاتے تھے ابھرتا تھا جہاں خورشید بادل چھنے جاتے تھے اعلیٰ حضرت کی فرق باطلہ کے تعاقب میں شان احتیاط

 409

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت 🎝 =

75 كفريات ثابت كرنے كے بعد بھى ييفرماتے ہيں:

" حاج للد حاش للد بزار بار حاش للد میں برگز ان کی تکفیر پندنہیں کرتا۔
ان مقد یوں یعنی مرعیان جدید (مولوی گنگوهی وغیرہ) کو تو ابھی تک
مسلمان ہی جانتا ہول اگرچہ ان کی بدعت و صلالت میں شک
نہیں۔ " (تمہیدایمان بایائی قرآن ص 134 " ناوی رضویہ 354/30)

ندکورہ کتاب کے تعلق ہے امام احمد رضائے ''حسام الحرمین' میں لکھا ہے:
'' یہ کتاب میں نے ان کو رجٹر ڈو ڈاک سے بھیجی جوان کومل گئی تھی اور ان
کے یہاں ہے کتاب کی وصولی کی رسید بھی آگئی ہے' اس کو بھی گیارہ سال
کا عرصہ گزر چکا ہے' مخالفین تین سال تک بیجھوٹ اڑاتے رہے کہ جواب
لکھا جائے گا' لکھا جاچکا ہے' چھے گا' چھنے کیلئے بھیج ویا ہے۔''

کین اسے طویل عرصے کی مہلت میں بھی گنگوی صاحب کو جواب لکھنے کی توفیق نہ ہوئی' بلکہ امکان کذب والے فتوئی کو پوسٹر کی شکل میں شائع کیا لیکن امام احمد رضا محدث بریلوی نے اس اشتہار پر اعتاد نہ کیا۔ بالآ خرگنگوی صاحب کا لکھا ہوا اصل فتوئی گنگوی صاحب کا لکھا ہوا اصل فتوئی گنگوی صاحب کا لکھا ہوا اصل فتوئی گنگوی صاحب کے دستخط اور مہر کے ساتھ آیا اور آپ نے اپنی آئھوں سے دیکھا اور تحقیق کرنے کے بعد ہی آپ نے اس پر حکم شرعی بیان کیا۔

امام احمدرضا محدث بریلوی فرماتے ہیں:

''مسلمانو! یہ روشن ظاہر واضح قاہر عبارات تمہارے پیش نظر ہیں جنہیں چھیے ہوئے دس وں اور بعض کوستر ہ اور تصنیف کو 19 سال ہوئے اور ان وشنامیوں کی تکفیر تو اب چھ سال یعنی 1320 ھے ہوئی ہے جب سے المعتمد المستند چھیی۔ ان عبارات کو بغور نظر فرماؤ اور اللہ ورسول کے خوف کوسا منے رکھ کر انصاف کرو۔ یہ عبارتیں فقط ان مفتریوں کا افتراء ہی رو نہیں کرتیں بلکہ صراحنا صاف صاف شہادت دے رہی ہیں کہ الیم عظیم احتیاط والے نے ہرگز ان دشنامیوں کوکافرنہ کہا' جب تک یقین قطعی واضح احتیاط والے نے ہرگز ان دشنامیوں کوکافرنہ کہا' جب تک یقین قطعی واضح

اعلیٰ حضرت ٔ اعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_ (۲۶

روشن جلی طور سے ان کا صریح کفر آفاب سے زیادہ ظاہر نہ ہولیا جس ہیں اصلاً اصلاً ہرگز ہرگز کوئی گنجائش کوئی تاویل نہ نکل سکی کہ آخر ہے بندہ خداوہ ی تو ہے جوان کے اکابر پرسترستر وجہ سے لزوم کفر کا جُوت دے کر یہی تو کہنا ہے کہ جمیں ہمارے نبی گائی آئے نے اہل لا اللہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے جب کہ جمیں ہمارے نبی گائی آئے اہل لا اللہ الا الله کی تکفیر سے منع فرمایا ہے جب تک وجہ کفر آفاب سے زیادہ روشن نہ ہو جائے اور تھم اسلام کے لیے اصلا کوئی ضعیف محمل بھی باقی نہ رہے۔''

(تمہیدایمان بایات قرآن ص 60 سیان السوح عن عیب کذب مفترح ص 91 فقاوی رضویہ 355/30) دین کے ایمان وحرمت کے تکہبان زندہ باد زندہ باد اے مفتی احمدرضا زندہ باد

علائے دیوبند نے ملت اسلامیہ کے بیٹارلوگوں پر کافر ومشرک کا فتوی لگاتے وقت نہ تو کسی تاویل کی گئے اکثر پر غور کیا' نہ قائل و فاعل کی نیت کا اعتبار کیا' نہ لزوم کفر اور التزام کفر کا فرق محسوس کیا بس ایک ہی بار میں بے دھڑاک سے کفر کا فتوی دے دیا۔ السرام کفر کا فرق محسوس کیا بس ایک ہی بار میں بے دھڑاک سے کفر کا فتوی دے دیا۔ اب امام احمد رضا محلیظ کی شان احتیاط دیکھیں کہ الکوکہۃ الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابیہ میں مولوی اساعیل دہاوی کے 70 کفریات ثابت کرنے کے بعد آب فرماتے ہیں: ''ہمارے نزدیک مقام احتیاط میں اکفار (کافر کہنے) سے کف لسان (زبان کو روکنا) ماخوذ ومختار رومرضی ومناسب'۔

مولوی اساعیل اوراس کے تبعین کے گفریات بوجوہ قاہرہ لزوم کفرکا جُوت دے کر بھی امام احمد رضا بر بلوی میں فرماتے ہیں الزوم کفر اور التزام کفر میں فرق ہے۔ اقوال کا کلمہ کفر ہوتا اور بات اور قائل کو کا فرمان لیٹا اور بات ہے۔ ہم احتیاط برتیں سے سکوت کم یک جب تک ضعیف سا ضعیف احتمال ملے گا' تھم کفر جاری کرتے ڈریں کے '۔ (سل الیوف البندیا کا کفریات با النجدیوں 25 'ناوی رضویہ 354/30)

اعلیٰ حضرت مینید کی مولوی اساعیل دہلوی قلیل کی تکفیر سے سکوت فرمانے کی چند وجوہات ہیں وہ بیہ کہ مشہور تھا کہ مولوی اساعیل دہلوی نے اینے انتقال کے وقت بہت الل حفرت اعلیٰ سرت است مسائل تقویة الایمان سے توبہ کرلی تھی۔ جب اس طرح اگر چہ جھوٹی بات ہی عام شہرت اختیار کرجائے تو مفتی شریعت واضی شرع وعالم دین پر ازم ہے کہ وہ اس عام شہرت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کسی کو کا فر کہنے سے سکوت اختیار کرے اور تنظیر سے کہ وہ اس عام شہرت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کسی کو کا فر کہنے سے سکوت اختیار کرے اور تنظیر سے کف لسان کرے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز نے سکوت فر مایا۔ دوسری وجہ سکوت کی یہ بھی ہے کہ مولوی و ہلوی اور اعلیٰ حضرت کا زمانہ اور عبد ایک نہیں دوسری وجہ سکوت کی یہ ہم کے کہ مولوی و ہلوی اور اعلیٰ حضرت کا زمانہ اور عبد ایک نہیں تنا اعلیٰ حضرت ہوئی مولوی اساعیل کو اس کی سے مطلع اور آگاہ نہ کر سکے جیسا کہ علمائے دیو بند کو کیا۔ واللہ تعالیٰ اعلم ورسولا۔

الل سنت بہ ہے بار احسان تیرا نائب مصطفیٰ شاہ احمد رضا دوست دشمن کی تھی کچھ نہ ہم کو خبر تو نے ظاہر کیا شاہ احمد رضا دودھ کا دودھ بانی کا بانی کیا کیا مضا کے تیرے سوا شاہ احمد رضا



# اعلیٰ حضرت اور ملی تنحاریک

رب کائنات نے ہر دور میں طوفانوں کا مقابلہ کرنے کیلئے پہاڑوں کی مضبوط استفامت رکھنے والی شخصیات پیدا فرمائی ہیں 'جن کے عزم و ثبات کے سامنے طوفانوں کے تندر کیے دم توڑتے رہے۔ صحابہ کرام کے دور کے بعدامام اعظم ابوحنفیہ امام احمد بن حنبل امام شافعی امام رازی امام غزالی اور مجد دالف ٹائی رحمتہ اللہ علیم اجمعین سب ایسے منبل امام شافعی امام احمد رضا ہی پیکرعظمت و عزیمیت متھے۔ اس تابندہ اُفق کا ایک روش آفتاب ماہتاب امام احمد رضا فاضل بریلوی ہوئے ہیں۔

اعلیٰ حفرت بیستے کے پُرفتن اور اگریز کے زیر تسلط دور حیات کے آخری زمانے میں کئی سیاسی تحریکیں آزادی ہند کے نام پر ابھریں 'جن میں ''تحریک خلافت'' ،''تحریک ترک موالات' ' ،''تحریک ہجرت' ' ،''تحریک گاؤکٹی' اور ''تحریک پاکستان'' بڑی اہمیت کی حاص تھیں۔ ان تحاریک میں اعلیٰ حضرت اور آپ کے خلفاء و تلافدہ کا کردار بڑا جاندار اور ملی وقو می سلامتی کی بقا کے تقاضوں کے مطابق تھا'جس کی قائدین تحریک آزادی نے ہرموقع پرتعریف کی۔لیکن بعض نام نہا دمؤر مین نے تعصب اور تنگ نظری سے تاریخ پاکستان رقم کی تو تاریخ پرگرد وغیار کے سیاہ بادل چھا گئے۔ حقائق وشواہد پا مال ہو گئے۔ خالفین پاکستان تاریخ کا کاربن بیپر بن کر سامنے آگئے۔ خاکش وشواہد پا مال ہو گئے۔خالفین پاکستان تاریخ کا کاربن بیپر بن کر سامنے آگئے۔ انگریزوں کی کاسہ لیسی کرنے اور ہندونوازی کا بین ثبوت دینے والوں کو اکابرین پاکستان کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ انگریز اور ہندوسامراج کے ایجنوں کو مسلمانوں کا رہنما بتایا گیا۔ آزادی کے ہیروغدار کہلائے

## 1- تحريك خلافت اورترك موالات

پہلی جگ عظیم میں جب جرمنی اور اس کے اتحادی ترکی کوشکست ہوئی تو 14 مگ 1920 ہوترکی سے برطانیہ اور اس کے حلیفوں نے بمقام''سان رومیو (فرانس)'' ایک معاہدہ کیا' جسے معاہدہ''سیورے'' کہتے ہیں۔ برطانوی اتحادیوں نے ترکی کو نامناسب شرائط پرمجبورکرکے مندرجہ ذیل شرائط منوالیں:

- 1- سلطان ترکی اتحاد ہوں کی حمایت کے ساتھ قسطنطنیہ میں حکومت کرے گا۔
- 2- اتحادیوں کو بیتن ہے کہ آبناؤں پر قبضہ کرلیں اور جب جا ہیں ایشائی ترکی کے کسی حصے پرقابض ہوجا کیں۔ حصے پرقابض ہوجا کیں۔
- 3۔ ترکی کو تو ٹر کر آرمینہ کی ایک نئی مملکت قائم کی گئی جس میں مندرجہ ذیل علاقے شامل کو تو ٹر کر آرمینہ کی ایک نئی مملکت قائم کی گئی جس میں مندرجہ ذیل علاقے شامل کیے میے مشرقی 'ریاض' مردان' نیلس' ترامزون اور آ ذر بائیجان' اس اسلامی مملکت کی حدود قائم کرنے کے لیے امریکہ کو ثالث بنا دیا گیا۔
  - 4- ترکی عرب ممالک کے متعلق اینے تمام دعاوی سے دستبردار ہوگا۔
- 5۔ شام کی محرانی فرانس کو عراقی اور اردن کی برطانیہ کو دی جائے گئ اٹلی عدلیں بابا اور بونان سمرنا اورمغربی اناطولیہ کوانے قبضہ میں لے لیں گے۔

(علی برادران از رئیس احمه جعفری)

ان حالات میں ہندوستان میں اسلامی درد رکھنے والے رہنماؤں نے آل انڈیا مسلم کانفرنس منعقدہ 22 ستمبر 1919ء کواکی بھر پوراجااس میں''خلافت سمیٹی''کی بنیاد رکھی۔اس کا مقصد سلطنت ترکیہ کی سلامتی اور سلطان ترکی کوخلیفتہ اسلمین کی حیثیت

دورِ حاضر کے مشہور دانشور پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب لکھتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب مسلمانوں کی طرف سے ''تحریک خلافت'' کا آغاز ہوا تو حالات نے نیا رخ اختیار کیا۔ اس تحریک میں مولانا حسرت موہانی جیسے مشاہیر ملت شامل تھے۔ ای زمانہ میں انڈین نیشنل کا گریس نے مسٹر گاندھی کے ایماء پر ہندوستان میں ''ترک موالات' کی تحریک کا اعلان کردیا۔ کا گریس کا قیام اگر چہ 1889ء میں گمل میں آگیا تھا گراس کا مقصد صرف سے تھا کہ حاکم وکلوم کے تعلقات کو استوار کرے اور بس ۔ بعد میں کامل آزادی کا مطالبہ کیا گیا۔ الغرض 1920ء میں کا گریس کے قوم بس ۔ بعد میں کامل آزادی کا مطالبہ کیا گیا۔ الغرض 1920ء میں کا گریس کے قوم برست ہندومسلمان اور تحریک خلافت کے داعی اپنے مشتر کہ دشمن اگریز کے خلاف متحد برست ہندومسلمان اور تحریک خلافت کے داعی اپنے مشتر کہ دشمن اگریز کے خلاف متحد بوگئے۔ ہر شخص ترک موالات پر تور تھا' ورسے ترک موالات بلکہ ترک معاملات پر زور تھا' ورسری طرف کفار ومشرکین سے دوئی ومجت کیلئے ہاتھ بردھایا گیا۔

(فاضل بریلوی اورتح یک ترک موالات از ڈاکٹر مسعود احمہ)

تحریک خلافت کے رہنماؤں نے گاندھی کی محبت میں گم ہوکرالی تاریخی غلطیاں کیں اور اکابرین ملت کے جذباتی دور میں گاندھی کی شان میں ایسی قصیدہ خوانی کی کہ شریعت مصطفوی کو برسرعام پا مال کیا گیا۔ آج جب ان لوگوں کے افعال واقوال پرنظر پڑتی ہے تو سرشرم سے جھک جاتا ہے۔ ان مشرکانہ اقوال و افعال کی چند جھلکیاں ملاحظہ فرمائے۔

رسالہ''الناظر'' کے ایڈیٹر مولانا ظفر الملک نے لکھا کہ اگر نبوت ختم نہ ہوگئی ہوتی نو آج مہاتما گاندھی نبی ہوتے۔ اعلی حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_\_ ﴿۱۰۱ مولانا شوکت علی نے لکھا: زبانی ہے ہے پکار نے سے پچھنبیں ہوتا اگرتم ہندو مولانا شوکت علی نے لکھا: زبانی ہے جے پکار نے سے پچھنبیں ہوتا اگرتم ہندو بھائیوں کوراضی کرو گے تو خدا راضی ہوگا۔

مولانا عبدالباری بوں گوہرافشاں ہوئے کہ میں نے گاندھی کو اپنا رہنما بنالیا ہے جو دہ کہتے ہیں وہی مانتا ہوں۔

مولانا محمطی جو ہر کہتے ہیں کہ بعد از نبی بزرگ توئی قصہ مخضر میں اپنے لیے بعد رسول مقبول نافیظ گا ندھی جی ہی کے احکام کی پیروی ضروری سجھتا ہوں۔ اور پھراس پر ہی بس نہ کی بلکہ جامع مسجد دبلی کے منبر رسول نافیظ پر شردھانند سے تقریب کروائی گئیں۔ ایک ڈولی میں قرآن کریم اور گیتا کو رکھ کر بڑے بڑے شہروں میں جلوس نکا لے گئے۔ مسلمانوں نے ماتھوں پر قشقے لگائے۔ گا ندھی جی کی تصویروں اور بنوں کو گھر میں آ ویزاں کیا گیا۔ حضرت موئی خالیا کو کرش کا خطاب دیا گای۔ وید کو الہا می کتاب شلیم کیا گیا۔ گائے کی قربانی کی ممانعت کے قاوے سارے ملک میں تقسیم کیے کئے۔ (املی حضرت کی سیای بھیرت از سیدنورمحم قادری)

سوچنے کا مقام ہے کہ دین اسلام کی اس طرح بے حرمتی کوئی بھی غیرت مند مسلمان کیسے برداشت کرسکتا ہے۔ چنانچہ فاضل بریلوی نے جب بیصورت حال دیکھی تو ترب اٹھے۔ آپ نے اس خوفناک طوفان کو بھانپ لیا اور مسلمانوں کو اس فتنہ سے بچانے کے لیے جہاد کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ مولانا احمد رضا خان کا اس وقت اس سازش کے خلاف جہاد مسلمانوں کو اپناتشخص بچانے کے لیے تھا ورنہ وہ ایسا جذباتی دورتھا جس میں بڑے برے بڑے دہنما بھی حالات کی رومیں بہدگئے تھے۔

امام احدرضا خان فاضل بریلوی نے ایسے حالات میں اسلامیان ہند کی رہنمائی کے لیے شدیدعلالت کے باوجود دوتو می نظریہ پرایک کتاب 'الحجدالموتفقہ فی آیة المتحنه' (1339ه/ 1920ء) لکھی۔ جس میں مسلمانوں کو اس ہندوانہ اتحاد کے انجام سے متنبہ کیا۔ ہندو چالبازوں کے عزائم سے خبردار کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب محم علی جناح اور علامہ اقبال دونوں ابھی وہ تو می نظریے کے اظہار سے گریزائی شخے۔ مگر فائنس بریلوی

اعلیٰ حضرت ٔ اعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_ (۱۰۲ )

نے نتائج کی پروا کیے بغیر حق کا برملا اظہار فرمایا۔

اس زمانہ میں ان کے ایک دوست اور ہندوستان کے مشہور عالم دین مولانا عبدالباری فرگی محلی مسٹرگاندھی کے سیاست میں الجھ کران کے ہم نوابن گئے اوران سے بعض ایسے اقوال واعمال سرز د ہوئے جو فاضل بریلوی کی نظر میں خلاف شرع سے اور سیاسی حیثیت سے مسلمانوں کیلئے تباہ کن بھی تھے۔ چنانچہ آ ب نے ان کی دوتی کی پرواہ کیے بغیراس طرزعمل پر سخت تنقید کی اوران سے طویل خط و کتابت کی۔ بی خطوط بعد میں الطاری الداری لھفوات عبدالباری '(1339ھ 1921ء) کے نام سے کتابی شکل میں سامنے آئے۔ (حیات ام اہل سنت از ڈاکٹر مسعوداحمہ)

امام احمد رضا کا نقطهٔ نظر اگر چه اس وقت مجھ لوگوں کو پسندنہیں تھا اور وہ آپ پر الزامات کے تیر پھینکتے رہے اور کہتے کہ ریتو ہندوستانی رہنماؤں کے اتحاد کے خلاف کام کررہے ہیں اور انگریزوں کی حمایت کرتے ہیں مگرامام احمدرضانے اینے موقف سے سرموانحراف نہ کیا۔تحریک خلافت کے حوالہ ہے آپ کا خلیفہ کی حیثیت پر بحث کرتے ہوئے رسالہ'' دوام العیش فی ائمة من القریش' (1339ھ/ 1920ء) لکھا۔ بیجمی ا یک تاریخ ساز فیصله تھا جس میں آ ب نے فر مایا که شریعت اسلامیه میں خلیفه اسلام اور سلطان وفتت کیلئے شرا نط اور ان کی اتباع وحمایت کے احکام جدا جدا ہیں۔ فاصل ہریکوی کے بزدیک خلیفتہ المسلمین کیلئے شرعا قریشی ہونا ضروری تھا۔اس لیے ان کو سلطان ترکی اورسلطنت تركيد كي حمايت و تائيد ہے تو اختلاف نه تھا البيته سلطان كو''خليفة السلمين'' كبنے اور سلطنت كو' فلافت' كا نام دينے ہے اختلاف تھا۔ جب دوسال بعد 1922ء میں خودتر کی کے مرد آئن مصطفیٰ کمال باشانے سلطنت ترکید کا تختہ الث دیا اور سلطان عبدالحميدكو ملك بدركرديا تو دعوائ خلافت كى حقيقت ككل كرلوكول كےسامنے آھن اور مسلمانوں کوشرمسار ہونا پڑا۔ فاضل بریلوی اس تحریک سے عملاً اس لیے علیحدہ رہے کہ ان کے نز دیک اس کی بنیاد شریعت پر قائم نہیں تھی بلکہ وہ اس کوحصول سوراج کی در پردہ · كوشش خيال كرتے تھے مسٹر گاندهی اور ہندوؤں كی حمايت نے اس خيال كو تقويت

اعلی حضرت اعلی سیرت ﴾ اعلی حضرت اعلی سیرت ﴾ اعلی حضرت اعلی سیرت ﴾ این حضرت اعلی سیرت ﴾ این حضرت اعلی سیرت ﴾ این حضرت اعلی اور پھرتا ریخی و سیاسی واقعات نے اس خیال کی تقید لیق کردی۔ (حیات امام اہل سنت ازیرونیسرڈ اکٹر مسعود احمد)

برصغیر کی ان تحریکات اور قائد اعظم مجمع علی جناح کے متعلق رئیس احمد جعفری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ' جب کا گریس نے '' ترک موالات' کی تجویز منظور کی تو مسٹر جناح نے اپنی اصول کے پیش نظر کا گریس سے قطع تعلق کرلیا۔ اس وقت کے بہت سے سیاسی رہنماؤں کے نزدیک ان کی سے بہت بڑی خلطی تھی لیکن وہ اپنے دلائل کی بنا پر اپنی روش کو صحیح سمجھ رہے تھے۔ وہ تحریک برائے تحریک کے قائل نہیں تھے وہ کہتا تھے کہ سرکاری سکولوں اور کا لجوں کا بائیکاٹ اگر کراتے ہوتو اپنی قوم کے بچوں کی تعلیم کیلئے قومی سکول اور کا لجو کھولو۔ بدیش کپڑے کا اگر مقاطعہ کرتے ہوتو سودلیش کپڑے کی ملوں پر ملیں قائم کر و۔ صرف چرخہ کات کر اور لنگو ٹی بہن کرتم آزادی حاصل کپڑے کی ملوں پر ملیں قائم کر و۔ صرف چرخہ کات کر اور لنگو ٹی بہن کرتم آزادی حاصل نہیں کرسکتے ۔۔۔۔۔۔ قائد اعظم کے اس اعلان پر ان پر آ وازے کے گئے طعنے دیئے گئے اور ساجی بائیکاٹ کی دھمکی دی گئی لیکن انہوں نے جو راستہ اختیار کیا تھا' اس سے ایک لحمد اور ساجی بائیکاٹ کی دھمکی دی گئی لیکن انہوں نے جو راستہ اختیار کیا تھا' اس سے ایک لحمد کیلئے بھی منحرف نہ ہوئے۔' (قائد اعظم اور ان کا عہداز رئیس احمد جنام ک

علامہ اقبال کوبھی تحریک خلافت سے یک گوناتعلق خاطرتھا اور اپنے احباب سے ہمرردی بھی تھی اس لیے کہ بیتحریک ان کے اسلامی تصورات سے بڑی حد تک ہم آ ہنگ تھی۔ تاہم جب آ گے چل کر بیتحریک متحدہ تومیت کے کانگری طلسم میں بھنس گئی تو انہوں نے اس پر سخت تقید کی۔ (اقبال کا سامی کارنامہ ازمحد احمد خال)

مفکر ملت علامہ محمد اقبال اگر چہ شروع میں صوبائی خلافت کمیٹی کے رکن تھے لیکن جلد ہی انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور اپنے ایک دوست محمد نیاز الدین خان کو اپنے خط محررہ 11 فروری 1920ء میں واضح کیا''گرامی صاحب کی خدمت میں السلام علیم عرض سیجئے۔ سنا ہے وہ مجھ پر ناراض ہیں کہ میں نے''خلافت کمیٹی'' سے کیوں استعفیٰ دے دیا۔ وہ لا ہور آ کیں تو ان کو حالات سے آگاہ کروں گا۔ جس طرح سے کمیٹی قائم کی گئی اور جو مجمومران کا مقصد تھا' اس اعتبار سے تو اس کمیٹی کا وجود میری رائے میں مسلمانوں جو مجمومران کا مقصد تھا' اس اعتبار سے تو اس کمیٹی کا وجود میری رائے میں مسلمانوں

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_ ﴿١٠١

کیلئے خطرناک تھا'۔ (مکاتیب اتبال بنام نیاز الدین خان بحوالہ اہمنامہ کنز الا بمان تحریک پاکتان نمبر)

قاکد اعظم اور علامہ اقبال کا موقف تو آپنے پڑھ لیا۔ اب امت مسلمہ کے ایک عظیم رہنما امیر ملت پیر حافظ جماعت علی شاہ محدث علی بوری کا نظریہ ملاحظہ فرمائے۔
آپ نے 1914ء میں''تحریک تر موالات'' کی مخالفت کیلئے آ واز اٹھائی اور اعلان کیا کہ ہندو مردے کو جلا کر خاک کردیتے ہیں اور وہ خاک ہوا میں اڑ جاتی ہے جب کہ مسلمان مردے کو دوگر زمین تا قیامت مل جاتی ہے۔

(اِ کابرتحریک یا کستان از محمه صادق تصوری)

ڈ اکٹر سید مطلوب حسین شاہ لکھتے ہیں کہ تحریک ترک موالات 1920ء میں مسٹر گاندھی نے شروع کی جس کا مقصد حکومت برطانیہ پرعدم اعتاد تھا۔ اس میں ہندونواز مسلم رہنماؤں نے اپنے ماضی کے تجربات ومشاہدات سے قطع نظر کرکے ہندوؤں کی طرف دوی اور مجت کا ہاتھ بڑھایا۔ حتی کہ انہیں اپنا قائد اور رہنما تسلیم کرلیا۔

امام احمد رضا کوا یسے لوگول کے اس سیائ طرز عمل سے بخت اختلاف تھا۔ کیونکہ وہ اس کیلئے ہرگز تیار نہ تھے کہ انگریزول کی غلامی کا طوق اتار کر ہندوا کثریت کی غلامی کا زنجیریں پہن لیتے اور جمہوری روایات کی روشنی میں اقتدار ان کے ہاتھ میں سونپ کر ان کومسلمانوں کی قسمت کا مالک بنا دیتے۔ قوم پرست مسلمانوں کو تو ہندوؤل کے اخلاص اور نیت پر یقین تھا لیکن امام احمد رضا ان کے پوشیدہ عزائم کوخوب سیجھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے نہ صرف خود کو اس تحریک سے الگ رکھا بلکہ تمام لوگوں کو اس سے علیحدہ رہنے کی تلقین کی۔ (مجدّ معارف رضا کرا چی 1985ء)

اس ہنگامہ آرائی میں ملت کا ہر فرد پریشان تھا۔ وہ آزادی کے دوارہ پر کھڑا فیصلہ نہیں کریاتا تھا۔ کیونکہ خلافت کمیٹی یا گاندھی اینڈ کمپنی سے اختلاف رائے کرنا اپنی جان مصیبت میں ڈالنا تھا لیکن اس پر آشوب اور منافقت بھرے دور میں بھی امام احمد رضا بر بلوی اور آپ کے ہم فکر علاء نے کلم حق بلند کیا۔ اہل سنت کے ترجمان ماہنامہ السواد الاعظم' نے جومولا نا محمد عرفیمی اور صدر الا فاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی کی

زر حکرانی نکلتا تھا' سخت سے سخت طوفان کا یامردی سے مقابلہ کیا اور ملت کی رہنمائی فر مائی۔ دراصل میتحار یک انگریز اور ہندو کی گہری سیاس سازش کا بتیجہ تھیں' جن کا مقصد تسي نهمي طرح مسلمانوں كوسياسي اور اقتصادي نقصان پہنچا كرانہيں انتشار كاشكار بنانا تھا۔اس کا سب سے بروا ثبوت میہ ہے کہ ان تحریکوں کی قیادت متعصب ہندورہنما مسٹر گاندھی کے ہاتھ میں تھی اور اس نے اپنے پروگرام پڑمل کرتے ہوئے اپنی مرضی سے بیہ تخار یک چلائیں۔ پھرخود ہی انہیں ختم کردینے کا اعلان کردیا۔اب سوینے والی بات سے ہے کہ مسٹر گاندھی یا بدن موہن مالو رہ جیسے ہندوؤں کا بھلامسلمانوں کی خلافت سے کیا تعلق تھا۔ اگر بیتحاریک خالصتاً اسلامی مفاد کیلئے تھیں تو پھران کی قادت ہندو کیوں کررہے ہے۔مسلمانوں کی بدشمتی میتھی کہ مولانا محمالی جوہر جیسے اکابر بھی ہندو کی جالا کی کا شکار ہوتے گئے اور خلافت کے خوبصورت جال میں ہندو مفاد کا زہر کھانے پر تیار ہو گئے۔ اس نازک دور میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاصل بریلوی نے قوم کی رہنمائی کیلئے موثر اور مھوس دلائل سے ہندو کی سازش کو بے نقاب کیا۔ چنانچہ آ پ کی جدوجہد کے بتیجہ میں مولانا عبدالباری فرنگی محلی مولانا محد علی جو ہر مولانا شوکت علی اور دوسرے اکابرین نے اپنے طرزعمل کا جائزہ لیا اور ان تحریکوں سے علیحد گی اختیار کرلی۔ بھر جب تحریک پاکستان اینے عروج برتھی اور ہندو کا کردار کھل کر سامنے آیا تو مولا نا احمد رضا خان کا موقف حرف بحرف سیج ثابت ہوا۔ وہ لوگ جو چند سال قبل امام احمد رضا کے خلاف الزامات کے تیر برساتے تھے اب ای رائے پر چل رہے تھے جس کی نشاندہی امام احمدرضائے کی تھی۔ مگر ان لوگوں کو اس وفت احساس ہوا' جب ان کے جذباتی فیلے سے ملت اسلامیہ کا بے پناہ نقصان ہو چکا تھا۔

### 2- تحريك بجرت

جن دنوں''تحریک خلافت'' اور''تحریک ترک موالات'' زوروں پرتھیں' ہندو کا شاطرانہ ذہن مسلمانوں کی تاہی کیلئے مختلف منصوبوں پرغور کررہا تھا۔ چنانچہ ہندوؤں نے مسلمانوں کے اندر علائے کرام کے ایک مخصوص طبقے کے ذریعے اسلامیان ہندکو اعلی حضرت اعلی ہرت کے جانے کا مشورہ دیا۔ برتسمتی سے مسلمانوں کے ہاں ایک طبقہ ہمیشہ برصغیر سے جمرت کر جانے کا مشورہ دیا۔ برتسمتی سے مسلمانوں کے ہاں ایک طبقہ ہمیشہ ایسار ہا ہے جس نے اسلام کی حقانیت سے آئکھیں بند کر کے غیروں کے مشوروں پڑمل کر کے نقصان پہنچایا۔ ایسا ہی ایک گروہ مسٹر گاندھی کی سیاست کی زلف گرہ گیر کا اسیر ہو چکا تھا۔ ان کے نزدیک گاندھی کا تھم ہی نجات کیلئے حرف آخر تھا۔ چنانچہ اسی پس منظر میں تحریک ہوتا ہوا۔

کرنل عزیز ہندی امرتسری "تحریک ہجرت" میں پیش پیش تھے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ "مجھے معلوم ہوا کہ سید عطاء اللہ شاہ بخاری نے نہایت مستعدی ہے ہجرت کی تبلیغ شروع کر رکھی ہے۔ میں نے بھی آگے بڑھ کر اس تائید غیبی پر خدا کا شکر ادا کیا۔ میں نے ازراہ تفنن سید عطاء اللہ شاہ بخاری ہے پوچھا کہ آپ تو میرے ساتھ ہی پہلے قافلہ میں ہجرت کریں گے؟ جس پر انہوں نے کہا کہ آپ آگے جائیں گے۔ میں آپ کے میں ہجرت کریں گے؟ جس پر انہوں نے کہا کہ آپ آگے جائیں گے۔ میں آپ کے پیچھے مہاجرین کے شکر روانہ کرتا رہوں گا۔ میہ بات ذہن میں رہے کہ مولا تا بخاری نے عملاً ہجرت نہیں کی تھی مگر لوگوں کو بجرت کی راہ پر ڈالتے رہے۔"

(اوراق هم گشته از رئیس احمه جعفری)

پنجاب گورنمنٹ کی طرف ہے جو رپورٹ مرتب کی گئی تھی اس کے مطابق 123 پریل 1920ء کو امرتسر میں ''مجلس احرار'' کے مولوی عطاء اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ اب جہاد ناممکن ہے لیکن امیر کے اعلان نے بہرت کو قابل عمل بنا دیا ہے۔ 27 اپریل کو امرتسر ہے ہی مولوی داؤد غرنوی نے افغانستان بجرت کرنے کی ترغیب دمی اور کہا جہاد کو چھوڑ کر بجرت کی سنت پرعمل کیا جائے۔ 28 مئی کو امرتسر میں مولوی عطاء اللہ شاہ بخاری نے نہ صرف خود بجرت کرنے کا اعلان کیا بلکہ کہا کہ وہ ایسا کرنے سے قبل تین یا جارا گریزوں کو بنگلوں میں قبل کریں گے۔

11 جون کو امرتسر میں مولوی داؤد غزنوی نے فلسفہ ہجرت پر روشیٰ ڈالی اور مہاجرین کی دنیوی اور اخروی اجر و تواب کی یقین دہانی کرائی۔ 14 اگست 1920 ء کو ظفر علی خان نے 30 ہزار سامعین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا" اب حضرت مہدی ملینہ

مولوی عبداللہ غرنوی بھی اس طرح کے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ'' جب امرتسر میں کا گریس کا اجلاس ہوا تو مولانا محمعلی جو ہرنے فرمایا کہ اگر برطانیہ ترکی کو آزاد نہ کرے گا تو ہم ہندوستان کوچھوڑ کر باہر چلے جا ئیس گے اور ہجرت کرکے دوسرے ملکوں میں بیٹھ کر برطانیہ سے جنگ کرتے رہیں گے۔'' مولانا عبیداللہ سندھی نے اس وقت والی افغانستان اعلی حضرت امان اللہ خان سے درخواست کی کہ آپ اعلان کریں کہ جو شخص بھی ہندوستان سے ہجرت کرکے افغانستان آگے گا' اس کو میں زمین مکان اور نوکری دوں گا' اس پر امیر کامل نے اعلان کر دیا۔ لوگ افغانستان میں آنا شروع ہو گئے اور انگریزوں کا د ماغ پریشان ہوگیا۔

(مولانا عبیدالله سن هی کی سرگزشت کامل ازمولوی عبدالله غزنوی)

ندکورہ بالا واقعات کی روشی میں یہ بات بڑی آ سانی ہے بچھ میں آتی ہے کہ علاء کے ایک مخصوص طبقے نے خاص ہیں منظر میں کیوں ہندوستان کو'' دارالحرب' قرار دینے پر زور دیا تھا اور مسلمانوں کو ہندوستان ہے بجرت کی ترغیب دی۔ ہم اگر سب لوگوں کا موقف تحریر کریں گے تو بات طویل ہو جائے گی۔ یہاں صرف تاریخی حوالہ کے طور پر مختفراً عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اہام احمد رضا برصغیر کو'' دارالحرب' کے بجائے '' دارالسلام' مانتے تھے۔ اس لیے وہ فرماتے تھے کہ'' دارالسلام' سے بجرت نہیں کی جائے مسلمانوں کے جائے کہ اس الاعلام بان ہندوستان دارالسلام' (1306ھ / 1888ء) تحریر کرکے یہ بات ثابت کی کہ ہندوستان چونکہ '' دارالسلام' ہے اس لیے مسلمانوں کے بجرت کرنے کا کوئی جواز منہیں ہے۔

امام احمدرضا کے اس موقف کی تائید دیو بندیوں کے عکیم الامت اشرف علی تھانوی

اعلی حضرت اعلیٰ سرت کے اس فتو کی سے بھی ہوتی ہے جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ ہندوستان نہ تو صاحبین کے قول پر دارالحرب ہے۔ اگر چہ احکام شرک کے خلاف کوئی پابندی نہیں لیکن احکام اسلام بھی بلاخوف مشتیر ہیں اور دونوں کی آ زادانہ ادائیگی سے یہ ملک "دارالحرب" نہیں ہوسکتا اور نہ امام اعظم کے قول پر"دارالحرب" ہے۔ کیونکہ احکام کفریہ اس ملک میں جاری نہیں ہیں بلکہ بدستور احکام اسلامی پر عمل کیا جارہا ہے اور الی صورت میں جاری نہیں ہوتا۔

(تحذير الاخوان عن الرئو افي الهندوستان ازمولوي اشرف على تعانوي)

اس (تحریک ہجرت) کے نتیجہ میں مسلمانوں کو جواقتصادی نقصان اٹھانا پڑا مختاج بیان نہیں ہے مگراس تحریک کے ناعاقبت اندیش نیشنلسٹ علماء قوم کواندھی غار میں دھکیل رہے تھے۔ بیلوگ اگرتھوڑا سابھی دینی بھیرت سے کام لے کرغور کرتے تو بات بالکل واصح تھی کہ وہ انگریز کے حق میں اقدام کررہے تھے۔ کیونکہ مسلمانوں کے ہجرت کر جانے کے بعد آنگریز پراندرونی دباؤختم ہو گیا تھا۔اس سلسلہ میں چودھری سردارمحمہ خان کی بات قابل غور ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ'' ترک موالات کے پروگرام کے ساتھ ساتھ بہت سے مسلمانوں نے جن میں مولانا ابوالکلام آ زاد بھی شامل ہتھے یہ لے کیا گیا کہ ہندوستان ہے مسلمان تو افغانستان ہجرت کر جائیں اور ہندو سارے برصغیر کے مالک ر ہیں گے۔اس تحریک نے سندھ اورسرحدی صوبوں میں اتنا زور پکڑا کہ اٹھارہ ہزار سے بھی زیادہ مسلمان اینے گھر ہار' کاروبار کو خیر باد کہہ کر افغانستان کی طرف چل پڑے گھر افغانوں نے مہاجرین کواینے ملک میں داخل ہونے سے روک دیا۔ ہجرت کا بہ قافلہ پھر ہندوستان کی طرف لوٹا اور اب ان کے گھر' کھیت اور جائیدادیں ہندوؤں کے قبضے ہیں جا چکی تھیں۔اس طرح مسلمانوں کا جو مالی اور جانی نقصان ہوا' وہ بیان سے باہر ہے۔ (حیات قائد اعظم از چود هری سردار محد خال)

صوبہ سرحد کے مسلمانوں کی نتاہی و بربادی کی دردناک داستان جناب فارغ بخاری صاحب یوں بیان کرتے ہیں''علائے کرام اور ہندونواز رہنمایان عظام نے امل حضرت اعلیٰ سرت کے حوالے دے دے کر لوگوں کو ترک وطن پر آمادہ کیا۔ اس تحریک فرآن اور صدیث کے حوالے دے دوسرے سرے تک ایک قیامت برپا کردی۔ نے ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ایک قیامت برپا کردی۔ صدیوں کے آبادگھر ابڑ رہے تھے۔ مال ومتاع کوڑیوں کے مول نیلام ہو رہے تھے جائیدادیں بیچی جاری تھیں' کھڑی فصلیں جلائی جارہی تھیں۔ باپ بیٹوں سے اور بیٹے ماؤں سے جدا ہورہے تھے۔ جو ان بیٹیوں کی شادیوں میں اتی عجلت برتی جارہی تھی کہ بغیر جانے ہو جھے دکھے بھالے جونو جوان سامنے آتا' نکاح پڑھوا کر اس کے بلے باندھ دیتے۔ جو بوڑھے والدین سفر کے قابل نہیں تھے' وہ اپنے بچوں کو آنووں کی آہ آگھوں اور لرزتے ہاتھوں سے رخصت کررہے تھے۔ ہرطرف مسلمان عورتوں کی آہ وبکا اور بچوں کی گریہ زاری سے ایک کہرام مچا ہوا تھا۔ جدھر دیجھو' مسلمان جرت کی قبل نوریوں میں منہمک نظر آتے''۔

مزید لکھتے ہیں کہ مسلمان مہاجرین کے قافلے ٹڈی دل کی طرح کھیتوں اور میدانوں میں کھلے آسانوں کے بینچے پڑے پڑے براے بھوک اور پیاس سے دم توڑنے گئے۔ عورتیں بیچے اور نوجوان ایک گلاس میں پانی اور ایک ٹکڑا روٹی کیلئے اپنی عزت ناموں اور عفت وعصمت تک بیچنے پر مجبور ہو گئے۔ اب نہ تو وہ آگے جانے کے قابل متھاورنہ بیچے لوٹنے کی سکت رکھتے تھے۔ (تحریک آزادی اور باجا فان از فارغ بخاری)

یمی وہ خطرناک نتائج سے جن سے بیخے کیلئے پیرمبرعلی شاہ گولڑوی پیر جماعت علی شاہ علی پوری اور امام احمدرضا جیسے اکابرین نے ''تحریک ججرت' کی مخالفت کی تھی اور فرمایا تھا کہ لوگو! ہندوستان ہندوؤں کی طرح مسلمانوں کا بھی اپنا ملک ہے۔ انہوں نے اپنے خون سے اس جمن کی آ بیاری کی ہے۔ اسے '' دارالحرب' قرار دے کے ججرت کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم جو کہ انگریزوں کی آ مدسے قبل اس ملک کے حکمران سے ججرت کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم جو کہ انگریزوں کی آ مدسے قبل اس ملک کے حکمران سے ہجرت کرنے غیرملکی حکمرانوں کی حکومت کو تشکیم کرلیا ہے۔ آؤ! ہندوستان سے ہجرت کرنے بیائے اس کی آزادی کیلئے جنگ لڑیں۔ اس وقت اگر چہ امام احمد رضا کی بات بعض لوگوں کو ناگوار گزری تھی لیکن بعد میں پیش آ نے والے حالات نے یہ بات

اس سلسلہ میں ہم صرف دواصحاب کی دائے پیش کر کے بات کو مختم کرتے ہیں۔ جناب مجمع کی جراغ صاحب لکھتے ہیں کہ ''اس نازک صورت حال میں واحد شخصیت مولانا احمد رضا خان کی ہے جس نے مسلمانوں کی کئی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا اور انہوں نے اسلامی نقطہ نظر سے کسی ملک کے دارالحرب ہونے کے بارے میں اہم معلومات فراہم کیں۔ ان کے خیال میں غیر شقسم ہندوستان میں مسلمانوں کا پورا پورا جق تھا۔ انہوں نے ایک ہزار سال سے زیادہ یہاں کامیاب حکومت کی تھی۔ مولانا احمد رضا بریلوی مسلمانوں کے اس حق سے دست بردار ہونے کیلئے تیار نہیں تھے۔ کیونکہ وہ جمحتے تھے کہ مسلمانوں کے اس حق سے دست بردار ہونے کیلئے تیار نہیں تھے۔ کیونکہ وہ جمحتے تھے کہ احتجاجی عمل تھا اور اس طرح ہجرت اور ترک موالات کر جانا ایک طرح کا کمزور احتجاجی عمل تھا اور اس طرح ہجرت اور ترک موالات کرنے سے مسلمان عملا اپ حق سے دست بردار ہو جاتے تھے۔ ایس صورت احوال ہندو لیڈروں اور کا گمریں کیلئے تو سود مندتھی۔ وہ اس طرح تن تہا حکم ان اگریزوں سے کسی طرح کی سودے بازی

(مجلّه اوج و لم مورقر ارداد یا کستان کولٹرن جو ملی نمبر)

کوڑ نیازی بھی اپ مقابلہ میں اس موضوع پر امام احمد رضا کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ "تحریک اس بحث کا منطقی متیج تھی کہ ہندوستان "دارالحرب" ۔ امام احمد رضا اسے دارالحرب قرار نہیں دیتے تھے۔ وہ جانے تھے کہ اس سے مسلمانوں کیلئے سود کھانا تو جائز ہو جائے گا گر ججرت اور تکوارا ٹھانا ان پر لازم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہندوستان کو" دارالسلام" مانے تھے کہ سینکڑوں ان پر سے مسلمان اس پر تھران رہے تھے۔ اب بھی اس سرز مین میں امن تھا اور مسلمانوں کو دین فرائض کی اوائیگی میں کوئی رکاوٹ نہتی۔ جیرت ہے کہ جو لوگ انگریز کے زمانے میں ہندوستان کو دارالحرب قرار دینے پر مصر تھے آج ہندوران میں اس

## 3- تحريك گاؤڪشي

ہندوؤں کی سیاسی چالوں کے پیش نظر اسلامیان ہندا کثر مشکلات کا شکار ہوتے رہے ہیں۔ کیونکہ مکار ہندومخلف حیلے بہانوں سے اسلامی عقائد پر وارکرتا رہا ہے۔ اس کی شک ذہنیت کی وجہ ہے ہی مسلمانوں نے الگ مملکت عاصل کرنے کیلئے جدوجہد کا آغاز کیا تھالیکن بوشمتی ہے کچھ نام نہاد مصلحین قوم برعم خود قیادت کے دعویدار بن کر الل کفر کے معاون اور دست و بازو بنتے رہے اور اس کیلئے انہوں نے اپنے ایمان کے مقام کو بھی نہ بہجانا۔

اس سے پہلے آپ " تحریک خلافت" " " " تحریک ترک موالات" اور " تحریک بجرت" میں اس گروہ کی سازشیں ملاحظہ فرما بچے ہیں اور اب چندتا پنجی حوالے مزید بیش خدمت ہیں کہ ان نیشنلٹ علاء نے کس طرح ذاتی مفادات کے عوض ایمان اور قوم کو ہندو کے ہاں گروی رکھنے کی کوششیں کیں۔ ایک وقت آیا جب گاندھی نے ایک نئی سیاسی جال جلی اور مسلمان لیڈروں کو اعتماد میں لے کر ہندوستان میں گائے کی قربانی سے منع کردیا گیا۔ اس پر نام نہاد مسلمان رہنماؤں نے بھی شعائر اسلام سے کنارہ کئی شروع کر دی۔ بلکہ اس کیلئے عام مسلمانوں کو ترغیب دی جانے گئی۔ چنانچہ مولانا شروع کر دی۔ جانے گئی۔ چنانچہ مولانا

ای طرح ابوالکلام آزاد کا ارشاد بھی ملاحظہ فرما ئیں۔ لکھتے ہیں کہ''اس تمام (گائے کی قربانی) قضیہ کاحل صرف اس بات میں ہے کہ ہرشخص اپنے حقوق پر زور دینے کے بجائے اپنے فرائض کی تکمیل کیلئے تیار رہے۔

(ما منامه كنز الايمان "تحريك بإكستان نمبر")

برصغیر کے نامور حکیم محمد اللہ خان صاحب نے دسمبر 1919ء میں مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے چار صفحات پر مشتمل خطبہ صدارت پڑھا۔ اس میں مسلم قربانی پر بحث کرتے ہوئے حدیث شریف کو بدل کر پیش کیا گیا اور مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ طبی نقط نظر سے گائے کی قربانی ترک کردیں۔

( تحریک آزادی اورسواد اعظم از ڈ اکٹرمسعود احمہ )

کیم اجمل خان کے اس اقد ام پرخصوصی طور پر اعلیٰ حفرت کے پیروکار جوش میں آگئے۔ چنانچہ سب سے پہلے خلیفہ اعلیٰ حفرت پروفیسر محمد سلیمان اشرف بہاری نے مسلم یو نیورٹی علی گڑھ ہے کیم صاحب کی اس غلطی پر گرفت کی اور اپنی مشہور کتاب ''الارشاد'' میں اس کار دکیا۔ اس طرح ایک اور دہسرے بزرگ مولا نا عبدالقدیر بدایونی نے گاندھی کے نام کھلی چھٹی میں کیم صاحب کا تعاقب کیا۔ پروفیسر سلمان اشرف فرماتے ہیں۔ کہ ای زمانہ میں کانپور میں ''جمعیۃ علائے ہند'' کا پہلا اجلاس ہوا۔ اس موقع پرانہوں نے کارکنان جمعیت سے درخواست کی کہ گائے کی قربانی کی مخالفت سے دست بردار ہو جا کیں گے گر کانگریس کے پروپیگنڈ اکی وجہ سے کسی نے توجہ نددی۔ پروفیسر موصوف نے مسئلہ قربانی پر اپنا رسالہ ''الارشاد'' (1920ء) چیش کیا جو تین ماہ کے اندر تین ہزار کی تعداد میں شائع کرایا گیا۔ (تح یک آزادی اور سواد اعظم از ڈاکٹر مسعود احمد)

اعلیٰ حضرتٔ اعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_ (۱۱۳ ﴾

علائے حق کی مزاحت کے باوجود مسٹر گاندھی کی اس تحریک نے اپنا اثر دکھایا۔ مولانا عبدالباری فرنگی محلی نے وہ بات بتائی کہ مسٹر گاندھی سے پہلی ملاقات کا ہم پر سیائر ہوا کہ ان کے خاندان سے گائے کی قربانی موقوف ہوگئی۔

(اشرف الارشاداز پروفیسر محمد سلیمان اشرف بحالة محریک آزادی بهندادر سواداعظم)

ای طرح خواجه حسن نظامی بریلوی جن سے ملاقات کیلئے مسٹر گاندھی خود ان کے مکان پر گئے ہے اس مسئلے پر مسٹر گاندھی کے ہم نوابن گئے۔ آپ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ بہندو ہمارے پڑوی ہیں اور گاؤکشی سے ان کی دل آزادی ہوتی ہے لہذا مسلمان محلے کی قربانی نہ کریں اور اس کے عوض دوسرے جانوروں کی قربانی کافی سمجھیں۔ چاہدہ خلافت میں ہمارے کام میں ہمارے مددگار رہیں یا نہ رہیں ہم کواس کی کچھ بروانہیں کرنی چاہے کیونکہ مسلم قوم احسان کی شجارت نہیں کرتی۔

(ترك كا دُكشى ازخواجه حسن نظامي د بلوى بحوالة تحريك آزادى منداورسواد اعظم)

پروفیسر محمد مسعود احمد صاحب نے مولوی انوار الحن کی کتاب '' تجلیات عثانی'' کے حوالے سے لکھا ہے کہ جمعیت علائے ہند نے 1921ء میں اپنے ایک اجلاس میں ایک قرارداد منظور کی کہ ہندوستان کے مسلمان گائے کی قربانی کے بجائے بھیڑ بکری کی قربانی کیا کریں۔ (کموبات امام احمد منامع تقیدات و تعاقبات از ڈاکٹر مسعود احمد)

ان حالات سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مسٹر گاندھی اور دیگر ہندوستانی مشرکین کی خوشنودی کیلئے اسلامی نام نہاد رہنمایانِ قوم و صاحبانِ جبہ ودستارکس قدر عاجزانہ کردار اوا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے خداکی رضا کے بجائے ہندو سے روا داری اور ان کی خوشنودی کومقدم سمجھا۔

اب ذرامسٹرگاندهی کا موقف بھی دیکھے لیجئے۔ 1918ء میں اس نے جوالفاظ کے تھے آئیس ماہنامہ' طلوع اسلام' لا ہور نے یوں نقل کیا ہے کہ ایک ہندو بھی ہندوستان کے طول وعرض میں ایبانہیں تھا جوائی سرز مین کوگاوشی سے آزاد کرانے کی امید نہ رکھتا ہو۔ ہندو' عیسائی یامسلمان کوگلوار کے زور سے بھی مجبور کرنے سے تامل نہیں کرے گا کہ

اعلیٰ حضرت ٔ اعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_\_ ﴿ ۱۱۳ ﴾ وه گا و کشی بند کر دیں۔ (تحریک آزادی ہنداور سواد اعظم از ڈاکٹر مسعود احمد )

ای طرح مدارس میں کا گریس کے ایک اجلاس (1927ء) میں جب گائے کی قربانی اور مجد کے سامنے باجا بجانے کے سوال پر ایک فیصلہ ہونے نگا تو اگر چہ کا گریس اسے منظور کر چکی تھی گر بقول مولا نامحم علی گاندھی نے کہا کہ میں رات بھراس الجھن میں گرفتار رہا۔ اس طرح تو مجھے اندیشہ ہے کہ میں بجائے معین ومددگار بننے کے اور رکاوٹ بن جاؤں گا۔ گائے کا مسئلہ ایسا ہے جس پر نہ میں نہوئی اور ہندورضا مند ہوسکتا ہے۔ بن جاؤں گا۔ گائے کا مسئلہ ایسا ہے جس پر نہ میں نہوئی اور ہندورضا مند ہوسکتا ہے۔ (قائد اُقلم اور ان کا عہداز رئیس احمد جعفری)

ای طرح ایک دوسری جگہ گاندھوی فلسفہ ظہور پذیر ہوتا ہے کہ گائے کی حفاظت دنیا کیلئے ہندوازم کا تحفظ ہے اور ہندوازم اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک گائے کی حفاظت کرنے والے ہندوموجود رہیں گے اور اس کی حفاظت کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس کیلئے جان تک قربان کردی جائے۔

( قائد أعظم اوران كاعهد بحواله ماهنامه كنز الإيمان ' تحريك پاكستان نمبر' )

ایسے عالم میں جب ہرطرف اتفاق واتحاد کے نام پر اسلای شعار کو منانے کیلئے ایر کی چوٹی کا زور لگایا جارہا تھا' مشرکین ہند کے ساتھ ساتھ رہنما یان اسلام بھی معروف کار تھے تو پھر کس کی جرائے تھی ان صاحبانِ قلم وقرطاس کا مقابلہ کرے۔ لیکن ہمارے سراس وقت فخر سے بلند ہو جاتے ہیں جب ہمیں حضرت مجد والف ٹانی کی طرح تائب امام اعظم سرتاج اہل سنت مجد و مائے حاضرہ و سابقہ امام احمد رضا خان فاضل بر بلوی ''افس الفکر فی قربان البقر'' (1880ھ) کی تلوار ہاتھ میں لیے تن تنہا وشمنان اسلام سے جنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فاضل بر بلوی کے جہاد کا ہی تیجہ ہے کہ آئ برصغیر میں گائے کی قربانی اسلام کے عظیم شعائر کی حیثیت سے جاری ہے چنانچہ جب یہ طوفان بلا خیز زوروں پر تھا تو مختلف اطراف سے فناوی طلب کیے گئے مختلف عبارتیں طوفان بلا خیز زوروں پر تھا تو مختلف اطراف سے فناوی طلب کے گئے مختلف عبارتیں مرتب کیا گیا۔ اس کے علاوہ ہندوؤں نے بھی عبارتیں کھر کرعلاء کے پاس جیجیں۔ سب

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت﴾ = لوگوں نے اینے اپنے مفادات کے تحت جواب دیئے۔لیکن امام اہل سنت نے اپنی شان ہے قرآن وسنت کے مطابق جواب ارسال فرمایا اور برملا کہا کہ ود .....ہم ہر ندہب وملت کے عقلاء سے دریافت کرتے ہیں کہ اگر کسی شہر میں مخالفین کے ڈریے گاؤکشی قطعاً بند کردی جائے اور بلحاظ ناراضی ہندود اس تعل کوشر بعت ہرگز اس سے باز رہنے کا ہمیں تھم نہیں دیتی۔ یک قلم موقوف کیا جائے تو کیا اس میں ذلت اسلام مقصود نہ ہوگی۔ کیا اس میں خواری ومغلوبی مسلمین نہ بھی جائے گی۔کیااس وجہ سے ہنودکوہم برگردنیں وراز کرنے اور اپنی چیرہ دسی پر اعلیٰ درجہ کی خوشی ظاہر کرکے ہمارے مذہب واہل ندہب کے ساتھ شاتت کا موقع ہاتھ نہ آئے گا۔ کیا بلاوجہ اپنے لیے الیی ذلت اختیار کرنا جاری شرع مطهره جائز فرماتی ہے؟ حاشا و کلا ہر گز نہیں ہرگزنہیں۔ نہ بیمتوقع کہ حکام وقت صرف ایک جانب کی پاسداری کریں اور دوسری طرف تو ہین و تذلیل روار تھیں۔''

(رسائل رضوبه جلدنمبر2)

امام الل سنت کے مضمون کا یہ ایک اقتباس پیش کیا گیا۔ اس کے ایک ایک لفظ سے غیرت اسلام اور عظمت شعائر اسلام کے شخفط کا احساس بیدار ہوتا ہے۔ کی قتم کی منافقت یا دروغ محوئی سے کام نہیں لیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد ازیں ہندوستان میں جب بھی بھی اسلام کے خلاف سازش ہوتی تو فاضل بریلوی کے خلفاء و تلافدہ نے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر مقابلہ کیا۔ چنانچہ فاضل بریلوی ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کی دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کی دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں اس کا کہ دوسری جگہ ارشاد میں ہیں اس کا باتی رکھنا واجب ہے۔ (الطاری الداری)

گاندھی کے دست راست پنڈت سیاد یو نے 27 نومبر 1920 ء کومتھرا میں اپنی تقریر کے دوران کہا:

و جب ہمارے ہاتھ میں اختیار ہوگا جس قدر توانین ہم بناسکیں سے بنائیں

اعلیٰ حضرت ٔ اعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_ اعلیٰ حضرت ٔ اعلیٰ سیرت

گ۔ گاؤکٹی کا مسئلہ ہندوستان میں نہایت اہم مسئلہ ہے۔ ہماری متواتر درخواستوں کے باوجودای بارے میں برٹش گورنمنٹ نے پچھ نہیں کیا۔ تنہا کاٹھیا وار میں بہت ک گائیں ذرئے ہوتی ہیں۔ جب قانون سازی کی قوت ہمارے ہاتھ میں آ گے گی تو ہم فوراً یہ طے کردیں گے کہ ہندوستان کے اندرگائے کی قربانی نہ ہواوراگرتم ہماری مدد کروتو ہم دنیا بھر میں روک سکتے اندرگائے کی قربانی نہ ہواوراگرتم ہماری مدد کروتو ہم دنیا بھر میں روک سکتے ہیں۔ تم میں یہ توت ہے جو چاہو کرڈ الو۔ اگرتم اپنے لیڈروں پر بھروسہ کرو ہیں۔ تم میں یہ توت ہے جو چاہو کرڈ الو۔ اگرتم اپنے لیڈروں پر بھروسہ کرو

(مامنامه كنزالا يمان "تحريك بإكستان نمبر")

اب سوچنے والی بات یہ ہے ایک طرف ہندو بیا علان ہوے فخر سے کررہے تھے کہ ہم برصغیر سے نکل کر پوری دنیا میں گاؤکٹی پر پابندی لگادیں گے اور دوسری طرف کئی مسلمان رہنما خود ہی ان کی منزل آسان کرنے کیلئے معاون و مددگار بن رہے تھے۔ حسیا کہ مندرجہ ذیل تاریخی حوالہ ہے آشکار ہے۔

مشہور دیوبندی مولوی عبید الله سندهی این سرگزشت میں لکھتا ہے:

''میں نے امیرامان اللہ خان (والی افغانستان) سے کہا کہ افغانستان میں اعلان کر دو کہ گاؤکشی افغانستان میں منع ہے۔ میرے کہنے پر امیرامان اللہ خان نے کہا کہ افغانستان میں گاؤکشی منع ہے۔ اس کے بعد گاندھی جی نے ایک تقریر میں کہا کہ مسلمانوں میں گاؤکشی منع ہے۔ اس کے بعد گاندھی جی نے ایک تقریر میں کہا کہ مسلمانوں میں اگر امیرامان اللہ خان جیسے قانونی بادشاہ ہوں تو ہماری گائیں ذرج ہونے سے نیج جائیں گے۔ (مولانا عبیداللہ مندمی کی مرکزشت)

یہ تنے وہ حالات جن میں ہارے اعلیٰ حضرت فاصل بریلوی نے ہمیشہ شریعت مطہرہ کی روشیٰ میں ہی فیصلہ دیا اور بھی کسی سیاسی مصلحت کی وجہ سے شریعت کے احکام کی تاویل نہیں گی۔

آخر میں بیوض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر برصغیر کے اندر اٹھنے والی تحریکوں کے بیر بیلو اجارہا تھا' بدترین کے بید پہلو اجا گر نہ کیے جاتے اور جس طرح مشرکین کا ہرتھم سلیم کیا جارہا تھا' بدترین

https://ataunnabi.blogspot.com/

املی حضرت اعلی سیرت ﴾ وشمنان اسلام کومنبررسول تاثینا پرلاکر بھایا جارہا تھا تو آج ہمارے خطہ میں اسلام کی صحیح مشمنان اسلام کومنبررسول تاثینا پرلاکر بھایا جارہا تھا تو آج ہمارے خطہ میں اسلام کی صحیح مشکل حلاش کرنا مشکل ہوتی ۔ بیدام اہل سنت کی سیاس بصیرت ہی تھی کہ آپ نے چوکھی لڑائی لڑی ۔ انگریز 'ہندو اور اس کے ایجنٹوں سے تنہا مقابلہ کیا اور اس وقت تک لڑتے رہے جب تک حق کو فتح حاصل نہ ہوئی۔ بعد میں جب تحریک آزادی اپنی منزل کے قریب پنجی تو اس کی قیادت بھی اعلیٰ حضرت کے پیروکاروں کے ہاتھ میں تھی 'جبکہ مدرسہ ویو بند کے 'منشلٹ علماء دین'' ہندو کے دسترخوان پرآتے تھے۔

(امام احدرضا اور كمي تحريكات از مردارمحد اكرم بٹر بحوالد ماہنامہ جہانِ رضا کا ہور مارچ 1996 ء)



# اعلیٰ حضرت کے بقیبہ حالات

## سعادت حرمین شریفین:

اعلیٰ حضرت بُرَاتُ نے 1295 ھے/ 1878ء میں اپنے والدین کریمین کے ہمراہ فریضہ کج ادا کیا اور مدنی سرکارکو نین کے تاجدار احمد مخار حبیب کردگار صلی علیہ الغفار کی بارگاہ بیکس بناہ میں حاضری کی سعادت حاصل کی' جس سے دلوں کونور' آ تھوں کو سرور اور ایمان کو جلاملتی ہے۔ سب کا دیکھنا حقیقت میں ایک جیسا نہیں ہوتا۔ نبی آ خر الزمان تاثیر کو صحابہ کرام اور جیٹلانے والوں نے بھی' حضرت الوبکر صدیق نے دیکھا اور ابوجہل نے بھی۔ کیا ان سب کا دیکھنا ایک جیسا تھا؟ ہرگر نہیں۔ صدیق نے دیکھا اور ابوجہل نے بھی۔ کیا ان سب کا دیکھنا ایک جیسا تھا؟ ہرگر نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے آ ب کوجیسا جانا اور مانا' بس ویسا ہی دیکھا۔ آ ب قدرت کا ایک شفاف ترین آ کینہ ہیں۔ جسیاکی کا آ ب کے متعلق عقیدہ ہے ویسے بی آ ب اسے آ کینے میں نظر آ جاتے ہیں۔ اس عارف کامل اور اہل نظر نے آ پ کو بیجان لیا تھا اور مسلمانوں کو بہی درس دیتے رہے تھے کہ وہ بھی ای نظر سے مولائے کا کات مغر موجودات منبع فیوض و برکات علیہ افضل الصلوات والتسلیمات کے روضہ انوار کو دیکھا موجودات منبع فیوض و برکات علیہ افضل الصلوات والتسلیمات کے روضہ انوار کو دیکھا

ے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دکھے بچکے کعبہ دیکھو

1323 ھ/ 1905ء میں جب اعلیٰ حضرت میندی این کو جج وزیارات کیلئے الوداع کینے جھانی کے مقام تک آئے حالانکداب تک آپ کا اپنا پروگرام ساتھ جانے املی حضرت اعلیٰ سرت ﴾ اللی حضرت اعلیٰ سرت ﴾ کانہ تھا' مگر الوداع کہتے وقت ول ایسا بے قرار ہوا کہ صبر وضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ فوراً واپس آئے والدہ صاحبہ سے اجازت کی اور پھر واپس جاکر ای جہاز پر بھائی صاحب کے ساتھ جج وزیارات کوروانہ ہو گئے۔ شاید اسی موقع پر بیشعر کہا ہوگا:
ماحب کے ساتھ جج وزیارات کوروانہ ہو گئے۔ شاید اسی موقع پر بیشعر کہا ہوگا:

تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا کر مین شریفین کی یہ دوبارہ حاضری فیبی تھی کیونکہ اس میں تق و باطل کا تاریخی فیصلہ ہونا تھا۔ یہ حاضری اس لئے مخصوص تھی کہ جن لصوص دین کی آپ تردید کرتے رہے تھے اور کسی طرح باز نہ آئے تو مسلمانوں کو اُن کے شر سے محفوظ رکھنے لیمی خیر خوابی اسلام ومسلمین کی خاطر 1320ء میں المعتمد المستند میں حکم شرع بیان کرتے ہوئے اُن علائے سوء کی تحفیر کا شری فریضہ اوا کیا تھا، قستام ازل کو یہ منظور تھا کہ آپ کے اُس فتوے کی تصدیق و تائید بارگاہ رسالت لیمی ویا رسول سے ہوجائے۔ چنانچہ علائے حرمین شریفین نے آپ کے فتوے کی تصدیق کی اُس کے متعلق تقاریظ کھیں' جن علائے حرمین شریفین نے آپ کے فتوے کی تصدیق کی اُس کے متعلق تقاریظ کھیں' جن کے مجموعے کا تاریخی نام' دسام الحرمین علی مخر الکفر والمین' (1324 ھ) ہے۔

ای مبارک موقع پر 'الدولة المکیه بالمادة الغیبیه ' جیسی بے مثال تالیف منصر شہود پر جلوہ گر ہوئی۔ ہندی اور نجدی وہا بیوں نے شریف مکہ کے دربار میں مسلم علم غیب بیش کیا ہوا تھا۔ مفتی احناف شخ صالح کمال کی بیسیہ (التونی 1325ھ/1907ء) کی خدمت میں وہابیہ کی جانب سے پانچ سوال چش ہو چکے تھے۔ مفتی احناف کا درجہ اُن دنوں شریف کے بعد دوسرا شار ہوتا تھا۔ موصوف نے وہ سوال اعلیٰ حضرت بیسیہ کی خدمت میں پیش کئے تو آپ نے حالت بخار میں بغیر کسی کتاب کا سہارا لئے آٹھ خدمت میں پیش کئے تو آپ نے حالت بخار میں بغیر کسی کتاب کا سہارا لئے آٹھ صفات پر مشتمل کی بن زبان میں علم غیب جیسے اہم دینی اور علمی موضوع پر کئی سو مفات پر مشتمل کی ب' الدولة المکیہ' کلحی اور منکرین کا تو الیا منہ بند ہوا منہ رہن کا تو الیا منہ بند ہوا منہ رہن کا تو الیا منہ بند ہوا کہ وہ ساکت و مہوت ہو کر رہ گئے۔ یہ مایہ نازعلمی شاہکار اور تا تیر این دی ونظر عنایت کہ وہ ساکت و مہوت ہو کر رہ گئے۔ یہ مایہ نازعلمی شاہکار اور تا تیر این دی ونظر عنایت

یہ رسالہ شریف مکہ کے دربار میں مکرین و معاندین کے روبرو مولانا شخ صالح کمال قاضی مکہ کرمہ نے پڑھ کر سایا۔ اُس وقت مکرین شانِ رسالت کی جو روسیای ہوئی وہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ علائے مکہ کرمہ اور اُن کے بعد علائے مہینہ منورہ اور اُن کے بعد علائے مہینہ واقعہ مے سالہ سال تک تقاریظ کھیں اور ارسال فرما کیں۔ امام احمد رضا خال بریلوی کو عظیم و سے سالہ اسال تک تقاریظ کھیں اور ارسال فرما کیں۔ امام احمد رضا خال بریلوی کو عظیم و کلیات سے نواز ااور حرمین طبیبن کے علائے کرام نے جو پورے عالم اسلام کے سلیل خطابات سے نواز ااور حرمین طبیبن کے علائے کرام نے جو پورے عالم اسلام کے لیے قابل تعظیم و لائق احترام بین آپ کا عدیم العظیم اعزاز و اکرام کیا۔ آپ کو نادیہ دورگار مرمایے افتحار مرمایے افتحار مرمایے افتحار مرمایے العلماء وقتے ما عظم محقق یگانہ محافظ شانِ رسالت جمت اللی کی دورگار مرمایے افتحار مرمایے اور مجدید و دین و ملت کے القاب سے ملقب کیا۔ آپ سے سندیں اور اجازتیں لیں۔

یبی وہ مبارک موقع تھا جب رسالہ مبارک '' کفل الفقیہ الفاهم فی ادکام قرطاس الدراھم'' کی تصنیف عمل میں آئی۔ نوٹ اُن دنوں ایک نی ایجاد تھی۔ عالم اسلام کے علمائے کرام ومفتیانِ عظام اِس کے بارے میں تلی بخش شرع تھم معلوم نہ کر پائے تھے۔ امام احمدرضا خال بریلوی کی محققانہ عظمت اور علمی وسعت علائے حرمین اور خصوصا علائے کہ مکرمہ پر واضح ہو چکی تھی۔ موقع غنیمت جان کر مکم معظمہ کے دوعلاء نے نوٹ کے متعلق بارہ سوال آپ کی خدمت میں پیش کردیے۔ اُن سوالوں کے جو محققانہ جوابات تحریر کے گئے وہ ایک رسالے کی صورت میں '' کفل الفقیہ'' کے نام سے جمع کیے جوابات تحریر کے گئے وہ ایک رسالے کی صورت میں '' کفل الفقیہ'' کے نام سے جمع کیے گئے۔ علائے حرمین نے اِس رسالے کی متعدد نقلیں کیں اور مفتیانِ عظام نے اپ پاس رسالے کی متعدد نقلیں کیں اور مفتیانِ عظام نے اپ پاس رکھیں۔ نوٹ کا صیحے عکم شری معلوم کرکے پورے عالم اسلام کو اس پریشانی سے نبات رکھیں۔ نوٹ کا صیحے علم اسلام کو اس پریشانی سے نبات دیے والا صرف امام احمدرضا خان بریلوی ہے' آپ سے پہلے دنیا کے کسی عالم سے نوٹ

املی حضرت اعلی سیرت ﴾ الله حضرت اعلی سیرت ﴾ الله حضورت اعلی سیل میں دیگر علماء کے کا سیلے میں دیگر علماء کے کا سیلے میں دیگر علماء کے 1324ھ/ 1906ء سے پہلے کے فتوے دیکھ کر جمارے بیان کی خود تصدیق کی جاسکتی

عشق رسول تأثيظ

قرآن مجيد فرقان حميد بربان رشيد مين الله تبارك وتعالى ارشاد فرماتا ب ان مُنتُهُ مُنتُهُ تُعِجبُونَ الله فَاتَبعُونِي يُحْبِبُكُمُ الله وتعليم الله والله محمد (الله) عصبت كرنا جائة بموتو مير عصبب باك سعمبت كرنا جائة بموتو مير عصبب باك سعمبت كروئ -

حضور مَنْ فَيْمُ فرمات بين:

لَا يُؤْمِنُ آحَدُكُمْ حَتَّى آكُوْنَ آحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِلِهِ وَوَلَلِهِ وَالنَّاسِ آجْمَعِيْنَ.

"تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہوسکتا جب تک وہ اسپنے مال باپ بیٹے بیٹیوں اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔"

( ميح بخارى: كتاب الايمان 7/1 ميح مسلم: كتاب الايمان 49/1 مسنن ابن مابد: باب فى الايمان ص 8 ' سنن نسائى: كتاب الايمان: 232/2 معكلوة المعانع: كتاب الايمان ص 12 )

ال سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالی سے مجت کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ حضور مُلَا ﷺ سے مجت
کی جائے اور پکا سچا مسلمان بنے کا معیار یہ ہے کہ والدین اولا داور تمام لوگوں سے زیادہ
رسول اللہ مُلَا ﷺ سے محبت کی جائے۔ گویا نبی اکرم مُلَا ﷺ سے محبت کرنا ہی اصل ایمان ہے۔
اعلیٰ حضرت مِیسَدہ کو حضور اکرم مُلَا ﷺ سے بناہ عشق اور محبت تھا۔ آپ حضور مُلَا ﷺ
کی محبت میں مستفرق تھے۔ صوفیاء میں جو ''فنافی الرسول'' کی اصطلاح ہے وہ آپ پر بالکل صادق آتی ہے۔ آپ کی زندگی کا اصل مقصد ہی عشق رسول مُلَا ﷺ تھا۔ آپ سے بالکل صادق آتی ہے۔ آپ کی زندگی کا اصل مقصد ہی عشق رسول مُلَا ﷺ تھا۔ آپ سے عاشق رسول اور عشق رسول ہائی کی ایک بیصلی ہوئی شع سے۔ 14 شعبان المعظم عاشق رسول اور عشق رسول ہائی کی ایک بیصلی ہوئی شع سے۔ 14 شعبان المعظم عاشق رسول اور عشق رسول ہائی کی ایک بیصلی ہوئی شع سے۔ 14 شعبان المعظم

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_\_\_ ﴿۱۲۲ ﴾

1286ھ/1839ء سے 25 صفر المظفر 1340ھ/1921ء تک نصف صدی ہے زائد عرصہ آپ مسلمانانِ عالم کو مجت کے جام پلاتے رہے کیونکہ اسلام کی جان اور روح کی ہے۔ اس کے آپ بارگاہ رسالت میں یوں اپنی تمنا پیش کرتے ہیں:

ے کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ سید ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں فدا دو جہاں مرا دو جہاں مرا دو جہاں ہیں کوروں جہاں نہیں کروڑوں جہاں نہیں

امام احمد رضا بربلوی بُرِیَاتی کا بیمشن آپ کی تصانیف کے ذریعے آج بھی جاری ہے۔ آپ کی تصانیف کے ذریعے آج بھی جاری ہے۔ آپ کی قلمی نگارشات قیامت تک مسلمانوں کومست جام بادہ الفت اور ساقی کوثر و تسنیم کاوالا شیدائی بناتی رہیں گی۔ کسی نے کیا خوب کہا:

بے جس نے ہر دل میں لگائی عشق احمد کی لگن وہ امام عاشقاں احمد رضا خال قادری

جب دوسری مرتبه اعلی حضرت میناند آقائے کونین اللی کی بارگاہ اقدی وانور میں حاضر ہوئے تو شوق دیدار کے ساتھ مواجہہ عالیہ میں درود شریف پڑھتے رہے۔ امید تھی کہ ضرور سرکار مدینہ قرار قلب وسینہ صاحب معطر پسینہ اللی الم عزت افزائی فرما کیں گئی کہن پہلی شب بھیل آرزونہ ہوسکی۔ یاس وحسرت کے عالم میں ایک نعت کہی جس کا مطلع ہے ۔

وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں مقطع میں عاشق مصطفیٰ کا ناز ایک جلیل القدر والی کاعرفان پھر ہے کسی ومحردی کا اظہار پھھ عجب انداز لیے ہوئے نظر آتا ہے۔عرض کرتے ہیں:

کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تھھ سے گئے ہزار پھرتے ہیں

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ مواجهه شریف میں بینعت عرض کی اور مؤدب و منتظر بیٹھ گئے تسمت جاگی عجاب مواجهه شریف میں بینعت عرض کی اور مؤدب و منتظر بیٹھ گئے تسمت جاگی عجاب الشاور عالم بیداری میں حضور اقد س طاقی کی زیارت اور جمال جہاں آ را کے دیدار سے شرف یاب ہوئے۔

ی تبولیت ملی ہے جس کو دربار رسالت میں رضائے احمد مختار یا احمد ضاتم ہو

آپ کا اللہ تعالی اور نبی اکرم طافیل کی محبت میں سرشار ہونا ایک عالم بلکہ خالفین کے خزد کی جھی مسلم ہے اور محبت وہ نازک اور لطیف جذبہ ہے جو محبوب کی شان میں تو ہین تو کیا کسی ادنیٰ سی بے او بی کو بھی برداشت نہیں کرسکتا۔ امام احمد رضا میں ہے او بی کو بھی برداشت نہیں کرسکتا۔ امام احمد رضا میں ہے وہ بین وصیت کے الفاظ ملاحظہ ہوں فرماتے ہیں:

"جس سے اللہ ورسول کی شان میں اونیٰ توجین پاؤ کھر وہ تمہارا کیسا ہی پیارا کیوں نہ ہو فورا اس سے جدا ہو جاؤ۔ جس کو بارگاہ رسالت میں ذرا بھی گتاخ دیکھو پھر تمہارا کیسا ہی بزرگ معظم کیوں نہ ہو اپنے اندر سے اسے دودھ سے کھی کی طرح نکال کر پھینک دؤ ۔

اعلیٰ حضرت مینید سے عشق رسول کی ایک اور جھلک ملاحظہ ہو۔ ملفوظات میں جہاں ولادت کی تاریخوں کے متعلق فر مایا وہاں رہے تھی کہا:

''بحد الله الرقلب کے دوکھڑ ہے کیے جائیں تو خدا کی تنم! ایک پرلا الله الا الله کھا ہوگا اور دوسرے پرمحد رسول الله لکھا ہوگا۔ (جل جلالہ وصلی الله تعالیٰ علیہ وعلیٰ اله واصحابہ ویارک وسلم)۔

مفتی اعظم شنرادهٔ اعلی حضرت مولانا شاه محمصطفی رضا خان بربلوی میناند نے بھی والد بزرگوار کی طرح فرمایا اور کیا خوب فرمایا:

ے خدا ایک پر ہو اور اک پر محمد اگر قلب اپنا دو بار کروں میں ا

تعظیم سادات:

عشق کی صدافت اور پختگی جھی ہے کہ جس کو بھی محبوب سے نسبت ہو اس سے محبت رکھے اور اس کا ادب واحترام بجالائے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ و تابعین اور دوسر ہے۔
اسلا ف کرام رسول اللہ طُافِیْلِ کے اہل قرابت کی محبت و تعظیم میں ہمیشہ پیش پیش رہے۔
یہی نہیں بلکہ آ ٹار و تبر کات کی تعظیم کا بھی انہوں نے عملی شوت فراہم کیا ہے۔ انہی عرفاء
کے اتباع میں امام احمد رضا کی زندگی بھی تعظیم سادات کے شواہد سے لبریز ہے۔ انہیں ایپ آ قاسے نسبت رکھنے والی چلتی پھرتی یہی یادگاریں نصیب تھیں اس لیے ان کی عرب و تکریم میں کوئی کی بھلا کیے روار کھتے آ ل نبی کے بارے میں فرماتے ہیں:

۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا

یہاں مخضراً چندوا تعات کی روشی میں آپ کی تعظیم آل رسول کا تذکرہ کیا جاتا ہے جودیدہ عبرت وبصیرت سے پڑھنے کے قابل ہیں۔

مولا نا سید شاہ ابوسلمان مجر عبدالمنان قادری ایک بار ملاقات اور بجر مسائل مل کروانے کیلئے آئے تھے ان کا بیان ہے کہ اعلیٰ حضرت ہی تو کو جب معلوم ہوا کہ بینقیر سادات میں سے ہو آپ نے بری عزی بری عزی بخشی اور جملہ شکوک چند منٹوں میں اس طرح رفع کردیئے کہ کو یا شکوک بھی پیدا ہی نہ ہوئے تھے پھر اخلاق کا بی عالم کہ دو دن مجھے آپ کے اخلاق کر یمانہ نے روکے رکھا۔ ان دنوں اس فقیر نے بہت بچھ فیوض و برکات حاصل کیے رخصت ہوتے وقت بچھ روپے جو اللہ آبادی آ مدورفت میں صرف ہو سکتے تھے بلکہ بچھ زائد ہی مرحمت فرمائے میں نے آبادی آ مدورفت میں صرف ہو سکتے تھے بلکہ بچھ زائد ہی مرحمت فرمائے میں نے انکار کیا تو فرمایا بیتو آپ کے گھر کے عنایت کردہ ہیں آئیس لے لیجئے تو فقیر نے دہ رقم لے لی۔ بعد وصال چند بارعرس میں حاضری ہوئی اس وقت بھی اعلیٰ حضرت کی روحانیت نے اپنے فیوش و برکات سے محروم ندر کھا۔
 ماملی میں ایک سید زادے اعلیٰ حضرت کے یہاں ملازم ہوئے۔ جب سیادت کاعلم

اعلی حضرت اعلی سرت ﴾ جواتو گھر والوں کو تاکید کر دی کہ شہزادے سے خدمت نہ لی جائے اور جو کچھ دیے ہواتو گھر والوں کو تاکید کر دی کہ شہزادے سے خدمت نہ لی جائے وہ سید دینے کا وعدہ ہو چکا ہے بطور نذر پیش کیا جائے نہ بطور اجرت کچھ دنوں بعد وہ سید زادے چلے گئے کیونکہ بے محنت رقم لینا بہند نہ آیا۔

- 3- جب میلا دشریف وغیرہ کا تبرک تقسیم ہوتا تو سادات کرام کو دو ہرا حصہ دیا جاتا ایک بارسید محمود جان صاحب کو غلطی ہے ایک ہی حصہ پہنچا۔ اعلیٰ حضرت کو علم ہوا تو تلافی میں باصرار پوری ایک سینی پیش کی اور اپنے خادم کے ذریعے ان کے گھر تک مجموائی۔
- 4- مکان کا ایک حصد تعمیر کی وجہ ہے لوگون کی آ مدور فت کیلئے مردانہ قرار پایا مستورات دوسرے مکان میں بھیج دی گئیں۔ بعد تعمیر پھر ختقل ہو گئیں۔ ایک سید صاحب جو اس مکان میں پہلے مورد خاص و عام ہونے کے وقت تشریف لا پچ تھے مستورات کے آئے کے بعد بھی ناواقلی میں آ نگن تک چلے آئے باہر کے خدام بھی کہیں جا پچ تھے اس لیے کوئی بتانے والا بھی نہ ملا۔ آئیں احساس ہوا کہ یہ مکان اب زنانہ ہوگیا تو بہت شرمندہ ہوئے اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی تو سمجھ گئے اس بھا کر باتوں میں نگالیا اور اس طرح دل جوئی فرمائی کہ ان کا احساس مدامت جاتا رہا۔ پھر باہر تک آ کرخود رخصت کیا۔ سجان اللہ!

آل رسول کے قلب پرندامت خاتھی کا اثر دیکھنا بھی اس عاشق رسول کو کوارانہ ہوا اور الیمی ناز برداری فرمائی کہ ماشاءاللہ۔

5- ایکسید صاحب کی آ داز کانوں میں بڑی ''داواؤ سیدکو'۔ اس دن اخراجات کی رقوم مولاناحسن رضا خان نے لاکر دی تھیں۔ پورا بکس لے جاکر پیش کیا'جس میں چھوٹے بڑے نوٹ اٹھنیاں' چونیاں روپے پیسے دوسو کے قریب تھے۔سید صاحب بغور دیکھتے رہے اور صرف ایک چونی لے لی۔اعلیٰ حضرت نے کہا حضور!
سجی حاضر ہے۔فرمایا: بس! اس کے بعد گھر والوں کو تاکید کر دی کہ سید صاحب نظر آئیں تو ایک چونی حاضر کر دی جانے۔انہیں مائینے کی ضرورت نہ پڑے۔

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_\_\_ (۱۲۷ ا

تعظیم سادات سے اعلی حضرت بیشته کی زندگی من وشام معطر ہے کوئی لکھے تو کہاں کے ساخت سے اعلی حضرت بیشته کی زندگی من وشام معطر ہے کوئی لکھے تو کہاں کے ساجزاد ہے مفتی اعظم ہندمولا نا شاہ مصطفیٰ رضا خان بیشته کی زندگی میں سینکٹروں حضرات بیشم خود ملاحظہ کر بچکے ہیں عشق رسول ہو تو تعظیم آل رسول خود بخود بیدا ہو جاتی ہے سادات کرام تو جزو بدن ہیں۔

امام احمد رضانے آثار مبارکہ کی تعظیم میں بھی رسالے لکھے ہیں۔ "بدر الانور فی آداب الآثار اور" شفا الوالیہ فی صور الحبیب و مزارہ ولغالیہ "قابل دید ہیں۔ صرف شق و محبت ہی نہیں بلکہ علم و شریعت کی زبان میں آثار کی تعظیم کو مدلل فرمایا ہے اور عام طور سے جوشکوک و شبہات پیش کیے جاتے ہیں ان کا ازالہ فرمانے کے ساتھ ساتھ بہت سے جوشکوک و شبہات پیش کیے جاتے ہیں ان کا ازالہ فرمانے کے ساتھ ساتھ بہت سے آداب و مسائل اور افراط و تفریط کے بین صدود شرعیہ بھی کھی ہیں۔

### قوت ايماني اوريقين كامل:

ولی اور صوفی کے لئے لازمی شرط ایقان وائیان میں عامۃ الناس سے زیادہ کامل موتا ہے۔ اس کو قرآن نے "الَّذِيْنَ المَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ" مِن وَكُر فرمايا ہے۔ يہ رسوخ ویفین اعلیٰ حضرت کی پوری زندگی میں نظر آتا ہے۔ ان کے افکار وعقائد یفین محكم بنیادوں پر قائم ہیں۔خواہ وہ اصولی ہوں یا فروعی مگر جوعقیدہ حقہ وہ رکھتے ہیں 'اس میں راسخ ومتحکم ہیں اور بداستحکام صرف علم سے ہرگز پیدائہیں ہوتا' اس کیلئے عرفان ضروری ہے۔اعلیٰ حضرت مُینید کے تو کل علی اللہ کے چند واقعات ملاحظہ ہوں۔ 1 - ایک مرتبہ کسی غریب کے ہاں دعوت میں گائے کے گوشت کے کہاب تیار کیے تھے تھے۔گائے کا گوشت آپ کی طبیعت کے لئے سخت مصر تھا لیکن ازراہ اخلاص صاحب خانہ سے اور کوئی چیز طلب نہ کی اور وہی کہاب کھالیے۔ ای ون سے مسوڑھوں میں ورم ہو گیا اور اتنا بڑھا کہ بات چیت بند ہو گئ کان کے پیجھے گلٹیاں نمودار ہو تئیں ساتھ ہی بخار آ گیا۔ان دنوں بریلی شریف میں طاعون کی وبالچیلی ہوئی تھی۔طبیب کو بلایا۔اس نے بدیفیت دیکھ کر کہا: بدوہی ہے وہی 

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سرت ﴾ هے۔ نہ جھے طاعون ہے نہ انشاء اللہ بھی ہوگا۔ اس لیے کہ میں نے طاعون زوہ کو دکھے کہ میں نے طاعون زوہ کو دکھے کہ بارہا وہ دعا پڑھ لی ہے جسے حضور مثالی آئے نے فرمایا کہ جو محض کی بلا رسیدہ کو دکھے کرید دعا پڑھے گا اس بلا سے محفوظ رہے گا۔ دعا یہ ہے:

اَلْعَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِی عَافَانِی مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِی عَلَی كَثِیْرٍ مِمَّنَ فَعَلَى كَثِیْرٍ مِمَّنَ فَعَلَى كَثِیْرٍ مِمَّنَ فَعَلَى تَفْضِیُلاً .

اعلیٰ حضرت طاعون کے کئی مریضوں کو دیکھ کرید دعا پڑھ بچے تھے اور انہیں یقین صادق تھا کہ بیمرض مجھے لاحق نہ ہوگا۔ چنانچہ رات کے آخری حصے میں بے چینی بڑھی تو بید دعا کی:

ٱللَّهُمَّ صَلِّقِ الْحَبِينِ وَكَذِّبِ الطَّبِيْبَ

اتنے میں جیسے کسی نے دائمیں کان کے قریب منہ کرکے کہا: کالی مرج اور مسواک استعمال کرو۔ ان دونوں چیزوں کا استعمال کرنا تھا کہ کلی بھرخون آیا اور طبیعت بحال ہو گئی اور طبیب کو بیغام بھجوا دیا کہ آپ کا وہ طاعون دفع ہوگیا۔

2- اعلیٰ حفرت جب دوسری مرتبہ جج پر گئے تو دہاں طبیعت خراب ہوگئے۔ محرم کے آخری دنوں میں طبیعت ٹھیکہ ہوئی تو آپ نے جام میں غسل فرمایا۔ باہرآئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھٹا چھا گئی ہے۔ حرم شریف تک پہنچتے ہینچتے بارش شروع ہوگئے۔ معل آپ کوایک حدیث یادآ گئی کہ''جو بارش میں طواف کرے' وہ رحمت الہی میں تیرتا ہے۔'' آپ نے ای وقت ججر اسود کو بوسہ دیا اور طواف شروع کر دیا' بخار مردی کی وجہ سے پھر لوٹ آیا۔ مولانا سید اساعیل صاحب نے بخار دیکھ کر فرمایا کہ ایک ضعیف صدیث کیلئے آپ نے اپنی جان کو تکلیف دی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو جواب دیا' وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔آپ نے فرمایا ''حدیث آگر چہ خواب دیا' وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔آپ نے فرمایا ''حدیث آگر چہ ضعیف ہے کین اللہ تعالیٰ سے امید تو تو ی ہے۔''

اعلیٰ حضرت ٔ اعلیٰ سیرت ﴾ =

3- ایک روز مولوی محمد حسین صاحب (موجد طلسی پریس) کے والد ماجد جوعلم نجوم میں كامل اور اس فن كے ماہر تھے۔اعلى حضرت كے پاس آئے تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا: فرمائیے! بارش کا کیا اندازہ ہے؟ کب تک ہو گی؟ انہوں نے ستاروں کی وضع ہے زائچہ بنایا اور فرمایا کہ اس مہینے یانی نہیں ہے۔ آئندہ ماہ میں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ زائجہ اعلیٰ حضرت کی طرف بڑھایا۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھے کر فرمایا: الله کوسب قدرت ہے جا ہے تو آج بارش ہو۔ انہوں نے کہا ہے کہے ہوسکتا ہے؟ آپ ستاروں کی وضع کونہیں و سکھتے۔حضرت نے فرمایا کہ میں سب و کمچے رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ستاروں کے واضح اور اس کی قدرت کو بھی و کھے رہا ہوں' پھراس مشکل مسئلہ کو بوں سمجھایا کہ سامنے کلاک گئی ہو کی تھی۔اعلیٰ حضرت نے ان سے یو جھا وقت کیا ہے؟ بولے: سوا گیارہ بیجے ہیں۔فرمایا: بارہ بیخے میں تحمینی در ہے۔ بولے: یون گھنشہ حضرت نے فرمایا: اس سے قبل؟ کہا: تہیں! ٹھیک بون گھنٹہ۔ اعلیٰ مصرت اٹھے اور بڑی سوئی کو گھما دیا۔ فورا ٹن ٹن بارہ بجنے کے۔حضرت نے فرمایا کہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ ٹھیک بون گھنٹہ بارہ بجنے میں ہے۔ بولے کہ آپ نے اس کی سوئی کھسکائی ہے۔ ورندائی رفمآر سے بون محفشہ بعد ہی بارہ بیجتے۔اعلیٰ حضرت نے فرمایا: اسی طرح رب العزت جل جلالہ قادر مطلق ہے کہ جس ستارے کو جس وفت جا ہے جہاں جا ہے پہنچا دے۔ وہ جا ہے وتو ایک مهیندایک مفتد ایک ون کیا امجی بارش مونے ملکے۔ اتنا زبان مبارک سے نكلنا تفاكه جارول طرف ي كمنكمور كمنا آعنى اور ياني برين لكا . \_ فلتنى ركمتا ہے ان اسباب پر اپنی نظر

اور مومن کی ہے نظر خالق اسباب بر

 4- حدیث شریف میں ایک دعا ہے کہ محتی برسوار ہوتے وقت پڑھ لی جائے تو غرق سے حفاظت رہے گی۔ امام احمد رضا قدس سرہ نے پہلے جج میں جہاز پر سوار ہوتے وفت وه دعا يره لي تقى ـ ساته من والدين مينيا بعي يته ـ سمندر من سخت طوفان

اعلیٰ حضرت ٔ اعلیٰ سیرت 🏖 ہ سیا۔ اوگوں نے کفن پہن لیے۔ تین دن مسلسل طوفان جاری رہا اور بیجنے کی کوئی اميد نه ربی ـ اعلیٰ حضرتِ فرماتے ہیں: والدہ ماجدہ سخت پریشان ہوئیں - ان کا اضطراب و کھے کر بے سکھنتہ میری زبان سے نکلا: آپ اطمینان رکھیں۔خداکی شم! یہ جہاز نہ ڈو ہےگا۔'' میں صدیث یاک کے دعدۂ صادقہ پرمطمئن تھا۔ پھربھی قشم كِ نَكُل جِائِے سے مجھے اندیشہ ہوا تو معاً حدیث یاد آگئ مَنْ یَّنَالٌ عَلَى اللّٰهِ یکیدِبه ٔ حضرت عزت کی طرف رجوع کیا اورسرکاررسالت سے مدو مانگی۔ \_آنے دو یا ڈبو دو اب تو تہاری جانب ستتی شہی پہ چھوڑی کنگر اٹھا دیے ہیں وہ باد مخالف جو تین دن سے بقوت چل رہی تھی۔ بحد اللّٰد گھڑی بھر میں موقوف ہو

سن اور جہاز نے نجات یا گی۔

ہے جوہو ذوق یقیں پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں

تفوي و پر ہیز گاری

امام احمد رضاكي بوري زندگي شريعت مصطفيٰ وسنت مصطفيٰ عليه التحية والثناء كي بإبندي ہے آراستہ ہے۔ ان کے تقویٰ کی شان بری بلند و بالا ہے۔ چند واقعات پیش کیے جاتے ہیں جن سے اندازہ ہوگا کہ وہ تقوی ہی نہیں ورع کی بلند منزل بر فائز تھے اور اِن أَوْلِيَانُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ كَهِمطالِقَ مَتَقَى كَامِل اورولي عارف تقهـ

1- امام احمد رضا کی زندگی کا آخری رمضان 1339 ه میں تھا' اس وفت ایک تو بریکی شریف میں سخت گرمی تھی دوسرے عمر مبارک کا آخری حصد اور ضعف و مرض کی شدت۔ شریعت اجازت ویل ہے کہ شخ فانی روزہ ندر کھ سکے تو فدیہ دے اور ناتواں مریض کواجازت دیتی ہے کہ قضا کرے لیکن امام احمد رضا کا فتو کی اپنے کیے مجھ اور بی تھا جو در حقیقت فتوی تہیں تفوی تھا۔ انہوں نے فر مایا: بریلی میں شدت کر ما کے سبب میرے لیے روز ہے رکھناممکن نہیں لیکن پہاڑ پر ٹھنڈک ہوتی ہے۔ یہاں سے نمنی تال قریب ہے بھوالی بہاڑ برروزہ رکھا جاسکتا ہے میں وہاں

اعلیٰ حضرت ٔ اعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_ ﴿١٣٠٠

جانے پر قادر ہوں لہذا میرے لئے وہاں جاکر روزے رکھنا فرض ہے چنانچہ رمضان وہیں گزارااور یورے روزے رکھے۔

- 2- سیّدایوب علی رضوی بیان کرتے ہیں کہایک دفعہاعلیٰ حضرت قبلہ کی پارگاہ میں ایک سخص حاضر ہوا اور بدایوانی پیڑوں والی ایک کوری ہانڈی پیش کی۔حضور نے فر مایا: كيے تكليف فرمائى؟ انہوں نے كہا كەحضوركوسلام كرنے كيلئے حاضر ہوا ہوں۔ حضور جواب سلام فرما کر بچھ دہر خاموش رہے اور پھر دریافت فرمایا: کوئی کام ہے؟ انہوں نے عرض کیا: کیچھ نہیں حضور المحض مزاج بری کیلئے آیا تھا۔ ارشاد فرمایا: عنایت و نوازش! قدرے سکوت کے بعد حضور نے پھر فرمایا: سیجھ فرمائے گا۔ انہوں نے پھرتفی میں جواب دیا۔اس کے بعد حضور نے وہ ہانڈی مکان میں بھجوا دی۔ اب وہ صاحب تھوڑی دہرے بعد ایک تعویذ کی درخواست کرنے گھے۔ حضور نے ارشادفر مایا کہ میں نے تو آب سے تین مرتبہ دریافت کیا مگرآب نے تجهدنه بتایا۔ احیما! تشریف رکھیے اور اینے بھانجے علی احمد خان سے تعویذ منگوا کر ان صاحب کوعطا فرمایا اور ساتھ ہی حاجی کفایت اللہ نے حضور کا اشارہ باتے ہی مكان سے بانڈى سامنے ركھ دى اور فرمايا: اس بانڈى كوساتھ ليتے جائے۔ميرے یہاں تعویذ نہیں بکتا۔ انہوں نے بہت معذرت کی مگر آپ نے قبول نہ فرمایا' بالآخروہ بیجارے صاحب اپنی شیرینی واپس لے محتے۔
  - 3- شربیشرائل سنت حفرت مولا ناحشمت علی خان بُولای و شعبان المعظم 1337ها ابنا عینی مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ ایک خط میں اعلیٰ حضرت بُولای القابات کے ساتھ'' حافظ' ملاحظہ فرما کر آبدیدہ ہو گئے خوف خدا سے دل کانپ اٹھا فرمایا:

    ''میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میرا حشر ان لوگوں میں نہ ہو جن کے بارے میں قرآن عظیم فرما تا ہے: یُسِحِبُون آن یُ کُھے مَدُول بِمَالَمُ يَفْعَلُول لِین وہ اسے پند کرتے ہیں کہ ان کی ایک خوبیاں بیان کی جا کیں جوان میں نہیں ہیں۔' اس کے بعد آپ نے حفظ کرنے کا ارادہ پختہ کرلیا اور کیم رمضان المبارک سے حفظ کے بعد آپ نے حفظ کرنے کا ارادہ پختہ کرلیا اور کیم رمضان المبارک سے حفظ

اعلی حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ مسلسل السبارک کو بمع دور قرآن شریف مکمل حفظ کرلیا۔ شروع کیا اور 30 رمضان السبارک کو بمع دور قرآن شریف مکمل حفظ کرلیا۔ نماز با جماعت کا اہتمام

اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز حضروسفر' صحت و علالت ہر حال میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ضروری خیال کرتے ہتھے۔ نیز چونکہ آپ کی شخفین کے مطابق چکتی ریل میں نماز ادا کرنادرست نہ تھا کیونکہ نماز کے لئے''استقرار علی الارض' حتی الامکان ضروری ہے اس کے کہیں بھی روانگی ہے قبل جس گاڑی میں سفر کرنا ہوتا اور جس گاڑی ہے والیس کا قصد ہوتا' یا نچوں نمازوں کا وقت جس جس اسٹیشن پر شروع ہوتا اور جس جس ائٹیشن تک رہتا' ان جگہوں پرنشانِ اوقات دے دیا جا تا اور وقتوں کے نام لکھ دیئے جاتے' اس کے کئے ضروری تھا کہ ٹائم ٹیبل منگوا کر گاڑیوں کے زینے کے اوقات و مقامات معلوم کیے جاتے بھر بمطابق قواعد علم ہبیت ان جگہوں کا طول وعرض معلوم كركے اوقات صلوة نالے جاتے جب اس طرح ممل طور پر اطمینان ہو جاتا كه اس سغر میں سب نمازیں اوا ہوسکیں گی۔ تب مصم قصد فرماتے اور کسی سے تشریف آوری کے کئے وعدہ کرتے سب لوگ اس مقررہ نقشے کے مطابق ایک دو اسٹیشن پہلے سے وضو كركے تيار رہنے اور جب وہ انتيش آتا جہاں نماز كا وفت لكھا ہے جماعت كھڑى ہو جاتى \_سفر ميں جا كرسب نمازوں كوادا كرنا دشوارتو كيا ناممكن تقا۔خصوصاً ليبسفروں ميں تاہم آب جماعت سے نماز ادا کرنے کو ضروری خیال فرماتے اور اس پر سختی سے عامل تتے اگر کسی گاڑی ہے شغر کرنے میں اوقات نماز اسٹیشن پر نہ ملتے تو اس گاڑی پر سفر نہ فرماتے بلکہ دوسری کاڑی اختیار فرماتے یا نماز با جماعت کے لیے اشیش پر اُتر جاتے اوراس کاڑی کوچھوڑ دیتے اور نماز یا جماعت ادا کرنے کے بعد جو گاڑی ملتی بقید سفراس

ایک بڑا عجیب منم کا واقعہ ہے کہ جب آخری سفر جج و زیارات کے لئے 1323 ھ میں پروگرام بنا تو صور تحال بچھ یوں تھی کہ اگر آگر ہ اکٹیشن پر گاڑی بدلتے تو نماز کا وقت چلا جاتا اور نماز نہ ملتی لیکن گاڑی ریزرو کرا لینے کی صورت میں بدلنے کی ضرورت اعلیٰ حضرت ٔ اعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_

نہ پرنی بلکہ سینڈ کلاس کا وہ ڈبہ ہی کاٹ کر جمبئی والی گاڑی میں جوڑ دیا جاتا اور نماز با جماعت ال جاتی۔ اب باوجود یکہ حضور تن تنہا تھے اور گھر کے لوگوں میں ہے کوئی بھی ساتھ نہ تھا کہ وہ سب پہلے ہے ہی جمبئی روانہ ہو چکے تھے صرف ایک خادم حاجی کفایت اللہ اور شاگر دمولوی نذیر احمد' جو اس زمانے میں علم تکبیر و جفر سیکھ رہے تھے آپ کے ساتھ تھے لیکن آپ نے دوسو پینیتیں رو پے تیرہ آنے میں سینڈ کلاس کا ایک ڈبر برز رو کرالیا تھا۔ اس کے باوجود کہ نبھے میاں (برادر اصغر) نے اس کی مخالفت بھی کی مضور اپنے دونوں بھائیوں کی بات حد سے زیادہ مانے تھے اور ان کی دل شخی نہیں چاہتے تھے مرف کر کے صوف کی بات حد سے زیادہ مانے تھے اور ان کی دل شخی نہیں چاہتے تھے صرف کر کے صوف نماز فجر با جماعت اوا کرنے کے لیے سینڈ کلاس کا ایک ڈبہ بر لی شریف سے جمبئی تک ریز روکر کے سفر اختیار فرمایا' جب گاڑی آگرہ پنجی اور حضور نے نماز با جماعت اوا فروگئ و احمیش نہی سے خط تحریر کیا کہ ''الحمد للہ! نماز با جماعت اوا ہوگئ'

اگرچہ یہ بھی ہوسکا تھا کہ اعلیٰ حضرت آگرہ میں سفر قطع فرمادیتے اور نماذ کے لیے اس گاڑی کو چھوڑ دیتے پھر کسی دوسری گاڑی میں سوار ہو کر بمبئی بینچتے لیکن اس صورت میں جس جہاز سے صاحبزادہ صاحب اور گھر کے لوگ جارہے تھے وہ جہاز نہ ملکا اور اس طرح گاڑی ریزرو کروالینے سے نماز با جماعت بھی ادا ہوگی اور بمبئی سے سب عزیزول کا جہاز میں ساتھ بھی ہو گیا۔ غرض انہی مسائل کی وجہ سے اعلیٰ حضرت سفر بہت کم کرتے۔ گویا کرتے ہی نہ تھے اگر عام مشائح کی طرح سیروسیا حت میں وقت صرف کرتے تو مریدین سے ہی فراغت نہ ہوتی۔ علاوہ بریں حضور اس قدر سادہ وضع میں کرتے تو مریدین سے ہی فراغت نہ ہوتی۔ علاوہ بریں حضور اس قدر سادہ وضع میں رہنے کہ کوئی شخص یہ بھی خیال نہیں کرسکنا تھا کہ مولا نا احدرضا خال جن کی شہرت شرق سے غرب اور شال سے جنوب تک ہے ہیں جیں۔

كرامات:

كرامت اكر چداولياء الله كيليئ نه باعث افتار نداعلى حضرت كيلي سبب عزووقار

1- اعلیٰ حضرت کے ایک مرید بااخلاص امجدعلی خان مجینسوڑی شریف کے رہنے والے تھے۔شکار کے بہت شائق تھے۔ اتفاق سے ایک دن شکار کو گئے تو گولی بجائے شکار کے آ دمی کولکی اور وہ مرگیا۔ پولیس نے مقدمہ قائم کر دیا اور قل ثابت ہونے پر بھائی کی سزاسنائی گئی۔ بھائی کی تاریخ سے پہلے ان کے رشتہ دار آخری ملاقات کیلئے جیل میں مھئے۔ انہوں نے ویکھا کہ امجدعلی خان کے چبرے پر کسی فتم کی بریشانی کےنشانات نہیں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے امجد علی خان کی میر کیفیت و کچے کر اس سے یو چھا کہ تہمیں دو دن کے بعد بھائی دے دی جائے گی۔ تمریم تمہارے چبرے پراس کا کوئی اثر نہیں دیکھ رہے ہیں۔ امجدعلی خان نے جواب ویا کہ میرے پیر ومرشد اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی مجھے خواب میں ملے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ انگریزی عدالت تم کو بھالی نہیں دے سکے گی۔ دوسرے روز امجد علی خان کی والدہ اسے جیل ملنے کیلئے گئی۔ والدہ کے ول میں میانسی کا خیال آتا تو بہت روتی۔حوصلہ مند بیٹے نے بورے اعتاد کے ساتھ والدہ کو بتایا کہ بجھے مجانی نہیں ہوگی اور میں انشاء الله کل ناشتہ آب کے ساتھ گھر ر آ کر کروں گا۔ میانی کی مفررہ تاریخ پرضیح سورے اسے جیل سے نکال کر میانی کے تخت پر کھر اکر دیا اور بوجھا: این آخری خواہش بتاؤ۔ انہوں نے جواب دیا: ابھی میرا وقت نہیں آیا وہ حیرت سے مند تکنے لگے کہ عجب دیوانہ ہے۔ تختہ وار پر کھڑا کیا جاچکا ہے جان جانے میں صرف پھندا تھینینے کی دریہ ہے اور کہتا ہے ابھی میرا وفت نہیں آیا۔اتنے میں ایک قاصد دوڑتا ہوا آیا اور دور سے ہی سے کہہ ر ما تھا كەرك جاۋر جب و بال بېنچا تو معلوم مواكه ملكه وكثورىيد كى تاج يوشى كى

اعلی حضرت اعلیٰ سرت ﴾ خوشی میں انگریز حکومت نے کئی مجرموں کو عام معافی دے دی ہے۔ ان میں امجد علی خان بھی شامل تھا۔ ان کوا تارلیا گیا 'گھر آ کر دیکھا تو لاش لانے کی تیاری ہو رہی تھی خان بھی شامل تھا۔ ان کوا تارلیا گیا 'گھر آ کر دیکھا تو لاش لانے کی تیاری ہو رہی تھی اور کہرام بیا تھا۔ انہیں دیکھ کرسب حیرت زدہ رہ گئے۔ امجد علی نے کہا:
میں نہ کہنا تھا کہ مجھے بھانی نہ ہوگی اور میں ناشتہ آپ کے ساتھ آ کر گھر پر کروں گئے۔

- 2- حاجی کفایت الله صاحب بیان کرتے ہیں اعلیٰ حضرت بنارس تشریف لے گئے ایک دن دو پہر کو ایک جگہ دعوت تھی میں ہمراہ تھا۔ واپسی میں تا نگے والے سے فرمایا اس طرف فلاں مندر کے سامنے سے ہوتے ہوئے چل! مجھے حیرت ہوئی کہ اعلیٰ حضرت بنارس کب تشریف لائے اور کسے یہاں کی گلیوں سے واقف ہوئے اور اس مندر کا نام کب سنا؟ ای حیرت میں تھا کہ تا نگہ مندر کے سامنے پہنچا۔ دیکھا کہ ایک سادھومندر سے نکلا اور تا نگہ کی طرف دوڑ آ آ پ نے تا نگہ رکوا دیا۔ اس نے اعلیٰ حضرت کو ادب سے سلام کیا اور کان میں پھے با تیں ہوئیں جو دیا۔ اس نے اعلیٰ حضرت کو ادب سے سلام کیا اور کان میں پھے با تیں ہوئیں جو میری سجھ سے باہر تھیں۔ پھر وہ سادھومندر میں چلا گیا۔ ادھر تا نگہ بھی چل پڑا تب میری سجھ سے باہر تھیں۔ پھر وہ سادھومندر میں چلا گیا۔ ادھر تا نگہ بھی چل پڑا تب میں نے عرض کی حضور یہ کون تھا فرمایا: ابدال وقت۔ عرض کی مندر میں! فرمایا:
  - سید ایوب علی رضوی بیان کرتے ہیں کہ مکان کلان جہاں بعد میں حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رہنے گئے تھے۔ اس کی شالی دیوار برسات میں گرگئی تھی عارضی طور پر پردے کا اہتمام و انتظام کرلیا گیا تھا۔ اس طرف ایک غیرمسلم کا مکان تھا۔ یہی مکان اعلیٰ حضرت کا قدیم آبائی مکان تھا اور پہلے اعلیٰ حضرت قبلہ بھی اسی مکان میں تشریف رکھتے ہتے۔ مسئلہ قربانی بقرکی وجہ سے مخالفت کی بنا پر بھی اسی مکان میں تشریف رکھتے ہتے۔ مسئلہ قربانی بقرکی وجہ سے مخالفت کی بنا پر رات کے وقت اعلیٰ حضرت پر ایک غیرمسلم نے اس طرف سے حملہ کرنا چاہا گر جب اس طرف آنے کا قصد کرتا تو ایک شیر کو زیر دیوارگشت کرتے ہوئے پاتا ، جب اس طرف آنے کا قصد کرتا تو ایک شیر کو زیر دیوارگشت کرتے ہوئے پاتا ، بالآخر اینے ادادے سے بازر ہا۔ صبح کو حاضر خدمت ہوکر معافی چاہی اور سارا

اعلیٰ حصرت ٔاعلیٰ سیرت﴾ = \_\_\_\_\_\_\_\_\_ واقعه بیان کیا۔

#### ہے تیرے اعدا میں رضا کوئی بھی منصور ہیں

4- سیدایوبعلی رضوی بی بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میری بیوی کا انتقال ہوگیا ہے گھر میں میت پڑی ہوئی ہے۔ جبینر و تکفین کیلئے میرے پاس ایک بیسہ بھی نہیں ہے۔ حضور میری مدد فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپ نور باطن ہے جان لیا کہ بینوسر باز ہاوراس کو ذلیل کر کے نہیں نکالا بلکہ پچھر تم مولانا ذکاء اللہ خان رضوی صاحب کو دے کر فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ چلے جائے اور کفن وغیرہ کا سامان کر دیجئے۔ خان صاحب حسب الارشادان کے ساتھ گئے اور تھوڑی دیر ہیں واپس آ کر جور قم لے صاحب حضور کے حوالہ کر دی اور عرض کیا کہ ان صاحب نے پچھ دور جا کر مجھ کے اور تھوڑی دیر ہیں واپس آ کر جور قم لے کہا کہ بھائی میت وغیرہ پچھنیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے پاس جو دام شے وہ جوئے میں ہارآ یا ہوں 'مجھے داؤں کیلئے ضرورت ہے لہذا جو پچھر تم تم دام شے وہ جوئے میں ہارآ یا ہوں 'مجھے داؤں کیلئے ضرورت ہے لہذا جو پچھر تم تم دام شے وہ جوئے میں ہارآ یا ہوں 'مجھے داؤں کیلئے ضرورت ہے لہذا جو پچھر تم تم دائی آ دھی آ ہوں نا دی جے داؤں کیلئے ضرورت ہے لہذا جو پچھر تم تم دائی آ دھی آ ہوں نا دور تم میں اور آ دھی مجھے داؤں کیلئے صرورت ہے لہذا جو پچھر تم تم دائی آ دھی آ دھی آ دھی آ دھی آ دی تا دیا تھی اور آ دھی مجھے دے دیئے۔

5- اعلی حضرت بُرینی ایک بار پلی بھیت سے بر پلی بذرید ریل جارہ تھے۔ راستہ میں نواب بخ کے اشیشن پرایک دومنٹ کے لیے ریل رُک مغرب کا وقت ہو چکا تھا، حضور ساتھیوں کے ساتھ نماز کے لیے پلیٹ فارم پر اُنزے باتی سب ساتھ پریشان تھے کہ ریل چل جائے گی تو کام خراب ہوگا، لیکن آپ نے اطمینان کے ساتھ اذان دلوائی اور جماعت شروع کردی آپ کی دیکھا دیکھی اور بھی بہت ساتھ اذان دلوائی اور جماعت میں شامل ہوگئے۔ اُدھر سے گاڑی کا ہاران نکا سے اُنز کر جماعت میں شامل ہوگئے۔ اُدھر سے گاڑی کا ہاران نکا جام ہو چکا ہے بارہا کوشش کرنے کے بعد دل کی تیلی تا ہے تو محسوں کرتا ہے کہ جام ہو چکا ہے بارہا کوشش کرنے کے بعد دل کی تعلی کے لئے گاڑی کو ایک مرتبہ جام ہو چکا ہے بارہا کوشش کرنے کے بعد دل کی تعلی کے لئے گاڑی کو ایک مرتبہ چھے دھکیلا تو پیچے ہوگئی گراس جگہ جہاں پہلے تھی وہاں آ کرزگ گئی اب تو ان کی جیرت کی کوئی انہا نہ رہی کہ پیچے کو تو گاڑی چلتی ہے گرآ گئیں چلتی اورا گرچلتی حرت کی کوئی انہا نہ رہی کہ پیچے کو تو گاڑی چلتی ہے گرآ گئیں چلتی اورا گرچلتی حرت کی کوئی انہا نہ رہی کہ پیچے کو تو گاڑی چلتی ہے گرآ گئیں چلتی اورا گرچلتی وہاری کھیتی ہے گرآ گئیں چلتی اورا گرچلتی وہاری کی کوئی انہا نہ رہی کہ پیچے کو تو گاڑی چلتی ہے گرآ گئیں چلتی اورا گرچلتی وہو گاڑی کھی ہے گرآ گئیں چلتی اورا گرچلتی وہو گئی انہا نہ رہی کہ پیچے کو تو گاڑی چلتی ہے گرآ گئیں چلتی اورا گرچلتی

بھی ہے تو کچھ فاصلے پر جا کر پھر ڈک جاتی ہے۔ ٹی ٹی ' اسٹین ماسر' ڈرائیور سے سواریاں وغیرہ سب لوگ جمع ہوگئے۔ ڈرائیور نے بتایا کہ انجن میں کوئی خرابی نہیں۔ ای اثناء میں ایک بنڈت کی نظر اعلیٰ حضرت اور آ ب کے دیگر نمازی ساتھیوں پر پڑی تو وہ فوراً پکار اُٹھا کہ وہ دیکھوکوئی درولیش نماز پڑھ رہا ہے' شاید ریل ای کی وجہ سے نہیں چلتی! پھر کیا تھا اعلیٰ حضرت مینیٹ کے گردلوگوں کا ایک جم غیر جمع ہوگیا گر آ ب نے اظمینان سے فارغ ہوکر دُعا ما نگی اور جیسے ہی ریل میں سوار ہوئے تو ریل چل پڑی۔ ریل گاڑی کا ڈرائیور جوکہ ہندوتھا' اس واقعے سے سوار ہوئے تو ریل چل پڑی۔ ریل گاڑی کا ڈرائیور جوکہ ہندوتھا' اس واقعے سے موار ہوا اور اگلے ہی دن ہر بلی شریف حاضر ہوکر اعلیٰ حضرت کے ہاتھ پر بہت متاثر ہوا اور اگلے ہی دن ہر بلی شریف حاضر ہوکر اعلیٰ حضرت کے ہاتھ پر جول اسلام کیا اور حلقہ ارادت میں بھی شامل ہوگیا۔

6- حضرت مولانا محمد اقبال احمد نوری (مؤلف شمع شبستان رضا) بیان کرتے ہیں کہ عرصہ 20 سال کا ہوا کہ حاجی حسین احمد صاحب رضوی نے نجیب آباد میں اتفاقیہ ملاقات کے دوران ایک عجیب واقعہ بیان کیا کہ جب میں بریلی ہائی سکول میں يره ربا تقا اور وبيل بورد نك باؤس من ربتا نقا اور مفته من دو تين بار اعلى حضرت قبله قدس سره کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ایک مرتبہ میرٹھ کی ایک ٹیم ہر جگہ سے بیج جیت کر فائنل میچ کھیلنے بریلی آئی ہیڈ ماسٹر انگریز بھی ساتھ تھا۔ پہلے روز بریلی کی قیم تھیلی اور بیس رن بنا کر بوری قیم آؤٹ ہوگئی جس کے سبب بردی سراسیمکی پیدا ہوگئ اور جیتنے کا کوئی امکان ندر ہا۔ ای روز نمازِ بعدمغرب میں اور غلام جیلانی که ہم دونوں ہم سبق اور پیر بھائی ہے۔ اعلیٰ حضرت قدس سرؤ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری کیفیت بیان کی۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے ارشاد فرمایا کہ میزٹھ اور بریلی دونوں جگہ کے کھیلنے والے بھی امید لیے ہوئے ہیں کہ ہماری جیت ہوگی۔ پھر بریلی کے طلباء کی اگر کوئی امداد کی جائے جبکہ دونوں فریقین میں مسلم اور غیرمسلم طلباء موجود ہوں سے یوض کیا: ہاں حضور بات تو یہی ہے گر ماسر قرب محمد صاحب جوسید ہیں حضور انہیں خوب جانتے ہوں گے۔فرمایا:

اعلی حضرت اعلی سیرت ﴾

ہاں! عرض کیا:وہ لڑکوں کو گیند بلا بھی کھلاتے ہیں اور ڈرل ماسٹر بھی ہیں۔ان کی تنخواہ میں پندرہ رو پییز تی اس شرط پر قرار پائی ہے کہ بریلی والے جیت جائیں فرمایا به بات قابل غور ہے۔ارشاد فرمایا: اگر میرٹھ والول کے سولہ رن بنیں تو بریلی والوں کی جیت ہے عرض کیا جی حضور! اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ کل صبح جب بریلی سے اور سے کھیلئے کیلئے چلیں تو ان میں سے جومسلمان ہوں انہیں سکھا دیا جائے کہ بسم اللہ پڑھ کر قدم بڑھائیں اور سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر چھنگلیا سے شروع کریں اور تھا نینے میں بیائے حروف ہیں ہرحرف پڑھتے جا کیں اور ایک ايك انكلي بندكرتے جائيں پھرالٹے ہاتھ پر طمقتق بيھى پانچ حرف ہيں ہر ہر حرف پڑھتے جائیں اور ایک ایک انگلی بند کرتے جائیں جب دونوں مٹھیاں بند ہوجا ئیں تب سور وَ اَکْ مُو تَرَکیْف بِرُهیں جب تَسرُمِیْهِمْ بِرِبِیْجِیں تو اس کو دس بار پڑھیں اور ہر بارسیدھے ہاتھ کی ایک ایک انگی کھولتے جائیں پھرالٹے ہاتھ کی يهاں تك دس بارت رمينهم پڑھنے ميں دسوں انگلياں كھل جائيں كى پھر بقيہ سورة بِعِجَارَةٍ مِّنْ سِيِّيْلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولِ بِرُهَرَا بِي جَلَهُ جَاكَرُ كُرُبُ ہوجائیں اور جولڑ کا گید تھینکے اسے سکھا دیں کہ ہرمرتبہ طبع یک شور وُنَ بڑھ کر گیند تھینکے۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ 16 رن بنا کرمیرٹھ کے وہ سب لڑکے آؤٹ ہو گئے جو تامعلوم کہاں کہاں سے جیت کرآ ے تھے۔

یقی اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی فن ریاضی میں کمال کہنے یا کرامت کہ آپ نے بہیشہ کیلئے ایک ایساعمل عطا فرما دیا کہ اس عمل کے ذریعہ برتم کے مقابلوں میں فتح حاصل کی جاسمتی ہے بعض عاملین نے اس پر یہ کہا کہ کسی بھی قیمت پر میر تھ والوں کے سولہ رن سے زیادہ بن ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ اس عمل میں بھی ایک عجیب فلفہ اور محکمت ہے تھی تھے تھے کیونکہ اس عمل میں بھی ایک عجیب فلفہ اور محکمت ہے تھی تھے تھے کیونکہ اس علی حروف ہیں اور آر میں ہی میں بی خصوص میں پانچ حروف ہیں اور آر میں ہی میں بی جھے حرف ہیں اس طرح کل طاکر سولہ حرف ہوئے ایس اعلیٰ حضرت نے اس عمل کے ذریعہ بندش کر دی تھی لہذا سولہ دن سے آگے بوصنا اور اس سے کم ہونا نامکن تھا۔

اعلیٰ حضرت اعلیٰ میرت کی هجات ا

كرامات حى كاتذكره يبيل ختم موا'بيذ من نثين رب كداصل كرامت استقامت علی الشریعہ ہے اس کے بعد اگر کوئی خارق عادت ثابت ہوتو یقینا کرامت ہوگی ورنہ استدراج میں داخل ہو گا اور امام احدرضا میندیکی کرامت بیابھی ہے کہ ان کے خلفاء تلاندهٔ اور مریدین اصحاب کرامت ہوئے۔حضرت صدر الشربیدمولانا امجدعلی اعظمی خاص اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے خلیفہ و مرید تھے ان کی جامعیت شریعت و طریقت معروف ومشہور ہے۔ وصال کے بعد برسات کی وجہ سے مزار شریف کا ایک حصہ کھل گیا یورا باغ خوشبو سے معطر ہو گیا ، گھوی کے جھوٹے بڑے سب نے اس کرامت کا مشاہدہ کیا اور عینی شاہرین کا بیان ہے کہ بیخوشبونہ پہلے ہم نے کسی چیز میں یائی نہ بعد میں اس کی نظیرنظر آئی۔غیروں نے بھی دیکھااور برملااس کااعتراف کیا۔

اعلیٰ حضرت کے خلف اصغر حضرت مفتی اعظم ہند مولا نامصطفیٰ رضا خان میلید ملفوظات کے دیباچہ میں فرماتے ہیں۔صحبت بغیر رنگ لائے نہیں رہتی اور پھراحچوں کی صحبت اور وہ بھی کون۔جنہیں سید العلماء کہیں تو حق بیاہے کہ حق ادا نہ ہوا۔جنہیں تاج العرفاء كهين توبجا بهبين مجدد وفتت اورامام الاولياء يستعبير كرين توسيح جنهين حرمين طیبین کے علمائے کرام نے مدائح جلیلہ سے سراہا اور اند السید الفرد الاحام کہا' ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے انہیں اپنا شیخ طریقت بنایا۔ان سے سندیں لیں اجاز تیں لیں' انہیں اپنااستاد بنایا۔ پھرایسے کی محبت کیسی بابر کت محبت ہوگی۔ سچے تو بیہ ہے کہ محبت کی برکت نے انسان کر دیا۔ میری جان ان یاک قدم پرقربان جب سے بہقدم پکڑے آ تکھیں تھلیں اچھے برے کی تمیز ہوئی اپنا تفع و زیاں سوجھا۔منہیات ہے تا بہ مقدور احتر از کیا اور اوامر کی بچا آوری میں مشغول ہوا۔ (الملفوظ 4/1)

یہ اعتراف استفاضہ کافی و وافی ہے اب آپ خودمفتی اعظم کی زندگی پر نظر ڈ الیں۔شریعت کے سانیج میں ڈھلی ہوئی زندگی طریقت کے میزان پرتلی ہوئی زندگی اور کرامات وخوراق عادات ہے بھری ہوئی زندگی۔ جب زندگی کا بیرعالم ہے تو زندگی ساز کاعالم کیا ہوگا؟

اعلیٰ حضرت ٔ اعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_ حدتوبيه به كمولاناسيدوسي احمد محدث سورتي (استاذ صدر الشريعه مينانية) جواعلي حضرت قدس سرہ ہے عمر میں ہیں سال بڑے تھے۔مولا نا محمد اسحاق تحشی بخاری کے تلمیذ حدیث حضرت مولا نا نصل الرحمٰن تنج مراد آبادی کے مرید رشید ہتھ۔ وہ اعلیٰ حضرت ہے حصول قیض کا اعتراف سیجھ عجب انداز میں کرتے ہیں جوان کی عالی ظرفی کے ساتھ امام احمد رضا قدس سرہ کا مقام بلند بھی بتاتا ہے۔حضرت محدث سورتی کے آخری شاگر د حضرت مولانا سیدمحمد صاحب مجھوجھوی محدث اعظم ہند میشد نے اینے استاذ گرامی حضرت محدث سورتی قدس سرہ ہے ایک بار بوجھا کہ آپ کوشرف بیعت حضرت مولانا شاہ فضل الرحمٰن مجنج مراد آبادی ہے حاصل ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کر آپ کا شوق جو اعلیٰ حضرت ہے ہے وہ کسی ہے نہیں۔ اعلیٰ حضرت کی یادُ ان کا تذکرہُ ان کے فضل وكمال كا خطبه آب كى زندگى كيلئ روح كا مقام ركهتا ہے۔ اس كى كيا وجه بے فرمايا: صاحب زادے سب سے بری دولت وہ علم نہیں ہے جو میں نے مولوی محمد اسحاق محشی بخاری سے یایا اور وہ بیعت نہیں ہے جو تنج مراد آباد میں نصیب ہوئی۔ بلکہ وہ ایمان ہے جو مدار نجات ہے یہ میں نے صرف اعلیٰ حضرت سے پایا اور میرے سینے میں بوری عظمت کے ساتھ مدیند کو بسانے والے اعلیٰ حضرت ہیں اس لیے ان کے تذکرے سے میری روح میں بالیدگی پیدا ہوتی ہے اور ان کے ایک ایک لمحہ کو اپنے لیے مشعل ہدایت

محدث اعظم میحوجیوی میند فرمات میں: حضرت کا انداز بیان اور آئکھیں برنم مگر مجھے ابیامحسوں ہوا کہ واقعی ولی راولی می شناسداور عالم راعالم می داند

(خطبه معدارت جشن ولادت اعلى حضرت منعقده نام كيور)

اب غور کریں کہ ایسی جلیل القدر ہستیوں کو آفاب و ماہتاب بنانے والا خود کتنا عظیم ہوگا۔ ایسے اکابر نے جس سے درس معرفت حاصل کیا ہواور وہ جس سے نبست تربیت رکھتے ہوں وہ کتنا بڑا عارف کامل ولی واصل صوفی صادق اور مرشد حاذق ہوگا۔ سے فرمایا مولانا عبدالعلیم صدیق میرشی قدس سرہ نے:

اعلیٰ حضرت ٰ اعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_ ہوں

ہو مرکز ہے شریعت کا مدار اہل طریقت کا جو محور ہے حقیقت کا وہ قطب الاولیا تم ہو جو محور ہے حقیقت کا وہ قطب الاولیا تم ہو ہیں سیارہ صفت گردش کنال طریقت یال وہ قطب وقت اے سرمیل جمع اولیا تم ہو

#### قوت حافظه كالمال

1- اعلیٰ حضرت کے ہم جماعت مولوی احسان حسین میند بیان کرتے ہیں میں ابتدائی تعلیم (عربی) میں حضرت کا ہم سبق رہا ہون۔ شروع ہی سے آپ کی ذہانت کا یہ عالم تھا کہ استاذ صاحب ہے بھی ربع کتاب ہے کم نہیں پڑھی۔ایک ربع استاذ ماحب سے پڑھنے کے بعد بقیہ تمام کتاب ازخود پڑھ کرسنا دیا کرتے تھے۔ مولانا ظفر الدین بہاری مِیشد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اعلیٰ حضرت پہلی بھیت تشریف کے گئے اور حضرت مولانا وصی احمد محدث سورتی قدس سرہ کے مہمان موئے۔ اثنائے گفتگو' العقود الدرية في تنقيح الفتاؤي الحامية' كا ذكر موا۔ حضرت محدث سورتی نے فرمایا کہ میرے کتب خانہ میں ہے۔ا تفاق وقت باوجود بكه اعلى حضرت كے كتب خانے ميں كتابوں كا كافى ذخيرہ تھا اور ہر سال معقول رقم كى نئى كتابيس آيا كرتى تنصي مكراس وقت عقود الدربيه منكوانے كا اتفاق نه ہوا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا: میں نے نہیں دیکھی جاتے وفت میرے ساتھ ویکئے گا۔حضرت محدث صاحب نے بخوشی قبول کیا اور کتاب لاکر حاضری کر دی مگر ساتھ فرمایا کہ جب ملاحظہ فرمالیں تو بھیج و پیچئے گا۔ اس لیے کہ آپ کے ہال تو بہت کتابیں ہیں لیکن میرے، یاس بہی گنتی کی چند کتابیں ہیں جن سے فتوی دیا كرتا ہوں۔اعلیٰ حضرت نے فرمایا: احجا! اى دن آپ كا واپسى كا قصہ تھا مكر آپ کے ایک جاں نثار مرید نے حضرت کی دعوت کی۔جس کی وجہ سے رک جانا پڑا۔ رات کواعلیٰ حضرت نے عقو دالدریہ کو جود وضخیم جلدوں پرمشمنل تھی ملاحظہ فرمایا۔ دوسرے دن دوپہر کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کر گاڑئی کا وقت تھا۔ ہریکی شریف

اعلیٰ حضرت ٔ اعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_ روائلی کا قصد فرمایا۔ جب اسباب درست کیے جانے کیے توعقود الدربیکو بجائے سامان میں رکھنے کے فرمایا کہ محدث صاحب کو دے آؤ۔ مجھے تعجب ہوا کہ قصد لے جانے کا تھا واپس کیوں فرما رہے ہیں لیکن مچھ بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔حضرت محدث صاحب کی خدمت میں مئیں جاہی رہاتھا کہ اتفا قامحدث صاحب اعلیٰ حضرت ہے ملنے اور اسٹیشن تک ساتھ جانے کیلئے زنانہ مکان سے تشریف لارہے تھے کہ میں نے اعلیٰ حضرت کا ارشاد فرمایا ہوا جملہ عرض کیا۔ پھر میں اس کتاب کو لیے ہوئے حضرت محدث صاحب کے ساتھ واپس ہوا۔حضرت محدث صاحب نے فرمایا کہ میرے اس کہنے کا کہ جب ملاحظه فرمالیں تو بھیج دیجئے گا' ملال ہوا کہ اس کتاب کو واپس کیا؟ فرمایا: قصد بریلی ساتھ لے جانے کا تھا اور اگرکل ہی جاتا تو اس کتاب کوساتھ لیتا جاتا لیکن جب کل جانا نہ ہوا تو شب میں اور مبح کے وقت بوری کتاب دیکھے لی۔اب لے جانے کی ضرورت نہ ر ہی۔حضرت محدث صاحب نے فرمایا: بس ایک مرتبہ دیکھے لینا کافی ہو گیا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا: اللہ تعالی کے فضل و کرم ہے امید ہے کہ دو تین مہینہ تک تو جہاں کی عبارت کی ضرورت ہوگی فنوی میں لکھ دوں گا اور مضمون تو انشاء اللّه عمر بھر کیلئے محفوظ ہو گیا۔ 3۔ مولوی محمد حسین میرتھی میند بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں میرٹھ سے بریلی شریف گیا تو معلوم ہوا کہ حضور کی طبیعت ناساز ہے اور ڈاکٹروں نے ملنے اور باتیں کرنے سے منع کر دیا ہے اس مجہ سے شہر سے باہر ایک کوشی میں مقیم بیل اور وہاں عام لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں مگر چونکہ مجھے سے اوگ واقف ستھے مجھے ہت بتا دیا۔ جب میں پہنیا تو دیکھا کہ کوشی کا دروازہ بند ہے۔ دستک وجینے پر ایک صاحب باہرآ ہے اور نام وغیرہ بوج حراندراطلاع کیلئے گئے۔ جب اجازت ملی تو آ كر دروازه كھولاتو ديكھا برا مكان ہے اور صرف ايك دوآ دمي بيں۔ نمازمغرب یرد کر حضرت اقدس این بانک بر رونق افروز ہوئے تو ہم لوگ کرسیوں پر بیٹے محصے۔اس کے بعد حارصاحب مولا نامصطفیٰ رضا خان مفتی امجدعلی اعظمی مولانا حشمت علی خان اور ایک صاحب اور نظ آئے اور بانگ کے یاس جوکرسیال

اعلیٰ حضرت ٔ اعلیٰ سیرت <del>﴾ \_\_\_\_\_\_\_</del> تحسیں ان پر بیٹھ گئے۔اعلیٰ حضرت نے ایک گڈی خطوط کی مولا نا امجدِ علی کو دی اور فرمایا: آج 30 خط آئے تھے۔ ایک میں نے کھول لیا ہے یہ 29 سمن لیں۔ انہوں نے 29 خط کن کر ایک خط کھولا جس میں کئی اوراق پر چندسوالات تنظے وہ سب سنائے۔حضرت نے پہلے سوال کے جواب میں ایک فقرہ فرما دیا۔ وہ لکھنے کے اور آلھ کرعرض کی حضور! حضرت نے اس کے آگے ایک اور فقرہ فرما دیا وہ لکھنے لگے اور لکھ کرعرض کی حضور! اس طرح اعلیٰ حضرت سلسلہ وار آ کے کا فقرہ فر ما دیا کرتے۔ایک دوسرے صاحب نے ای دوران ہی اپنا خط سنانا شروع کر دیا۔ جب بيه حضور كهني وه رك جاتے اور جب بيه فقره من كر لكھنے لكتے تو وه اينا خط سنانے کگتے۔اس دوران ایک تیسرے صاحب اپنا خط سنانے لگے اور جتنا وقت دو''حضور! حضور!'' سے بچتا اس میں اپنا خط سنانے کلتے۔ اب چوتھے صاحب نے ان تیوں ''حضور! حضور! حضور!'' کے درمیان جو وقت بیا و مکھا تو اپنا خط سنانا شروع کردیا۔ یہ دیکھ کر مجھے حقیقتا پہینہ آ گیا اور ایک صاحب جو میرے قریب ہی بیٹھے تھے ای حالت میں کچھ مسئلے یو جھنے لگے۔جنہیں من کر مجھے بہت ملال اورغصه ہوا کہ اس شخص کو ایسی حالت میں سوال کرنے کا کیجھ خیال نہیں۔ مگر اعلیٰ حضرت نے ذرہ تھر بھی ملال نہ فرمایا اور بہت اطمینان ہے اس کو بھی برابر جواب دیتے رہے اور اس طرح 29 خطوط ہورے کیے۔ بیس نے اپنی زندگی میں ایسے حافظہ کا مالک نہیں ویکھا۔

4۔ اعلیٰ حضرت کے شاگر درشید حضرت سید محد محدث کچھوچھوی بھٹے جو اعلیٰ حضرت کے سے فتو کی نولی کی تربیت حاصل کررہے سے فرماتے ہیں: ایک دفعہ ورا شت کی تقسیم کے سنسلے میں پندرہ واسطوں کے وارثوں کا ایک استفتاء آگیا۔ جھے اس کی تربیب اور جواب لکھنے میں دو را تیں اور ایک دن متواتر محنت کرنا پڑی۔ عصر کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تا کہ جو پچھ حساب میں کرچکا تھا وہ آپ کے سامنے بیان کردوں اور جہاں کہیں اصلاح کی ضرورت ہوا مملاح بھی ہو

اعلى حضرت أعلى سيرت ﴾ \_\_\_\_\_\_ (١٣٣٠)

جائے۔ میں نے اپنا جواب آپ کے سامنے پڑھنا شروع کیا اور اُدھر آپ اپنی انگیوں پر پچھ حساب کیے جارہے تھے۔ میں نے پورا استفتاء جوفل سکیپ کا غذ کے دوسفوں پرمشمل تھا' پڑھ کر سنایا اور حصد داروں کیلئے علیحدہ علیحدہ حصے کو ابھی تک بیان نہیں کیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ فلاں حصد دارکوا تنا حصد اور فلاں کوا تنا حصد طے گا۔ یہ د کیھ کر میری جیرانگی کی کوئی انہنا نہ رہی کہ جو حساب میں نے دو راتوں اور ایک دن میں لکھ کر ممل کیا وہ آپ نے چند منٹوں میں کرلیا جو بالکل دست تھا۔

غرضیکه ان کا حافظه اور د ماغی با تنیس جم لوگوں کی سوچ اور سمجھ سے باہر تھیں۔ حاضر د ماغی اور مسکت جوانی:

اعلیٰ حضرت کوخدا تعالیٰ نے ایبا کمال عطا فرمایا تھا کہ علوم جدیدہ کے علمبر داروں کو بھی آ پ کے سامنے مجال دم زون نہ تھی اور بڑے سے بڑا معاند اور عقلمند آ دمی بھی آ پ کے مسکت جوابات سے لاجواب ہو جایا کرتا تھا۔

1- ایک روز ایک ندوی مولوی صاحب اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور
کہنے گئے جناب! میں ایک ضروری بات کیلئے حاضر ہوا ہوں وہ یہ کہ میری رائے
کے مطابق کسی کو برانہیں کہنا چاہیے۔ اس لیے کہ صائب نے کہا ہے:

ریمن خویش بدشنام میالا صائب
کین زقلب بہر کس کہ دہی باز دہد

اعلیٰ حضرت نے فرمایا: آپ نے بجافر مایا: جہاں اختلافات فرعیہ ہوں جیسے باہم حنفیہ وشافعیہ وغیر ہما فرق اہل سنت میں۔ وہاں ہرگز ایک دوسرے کو برا کہنا جائز نہیں اور فحش و دشنام جس سے وہن آلودہ ہوکسی کوجھی نہ جاہیے۔

ندوی مولوی صاحب کہنے گئے۔ بات کچھا ختلافات فروی کی نہیں زمانہ رسالت میں و کھھے منافق لوگ کی بین زمانہ رسالت میں معلی کے سطے رہتے ہے۔ نماز ساتھ پڑھے سطے میں و کھھے منافق لوگ کیے مسلمانوں میں سکھلے ملے رہتے ہے۔ نماز ساتھ پڑھے سطے مجالس میں اسمے شریک رہتے ہے۔ اعلی حضرت نے فرمایا: ہاں! صدر اسلام میں ایسا

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سرت ﴾ تقار مرات نیاد خراه او یا تقاکه به گھال میل جو ہور ہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمر اللہ عزوجل نے صاف ارشاد فرما و یا تقاکہ به گھال میل جو ہور ہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمر منہ میں یوں ندر ہے و رے گا۔ ضرور خبیثوں کو طبع سے الگ کردے گا۔ چنا نچہ فرمایا:

مَا کَانَ اللهُ لِیَا ذَرَ الْمُؤْمِنِیْنَ عَلیٰ مَا اَنْتُمْ عَلَیْهِ حَتْی یَمِیْزَ الْحَبِیْتُ مِنَ الطَّیْبِ

اس کے بعد آپ کومعلوم ہے کیا ہوا۔ بھری معجد میں خاص جمعہ کے دن علیٰ رءوں الاشہاد حضور اقدس کا فیٹے نام بنام ایک ایک کوفر مایا: اخد جیا فلان فائك منافق۔ اے فلال انگل جاتو منافق ہے۔ نماز سے پہلے سب کو نكال دیا۔ بیرحدیث طبرانی وابن ابی حاتم میں عبداللہ ابن عباس ڈاٹیؤ سے مروی ہے مخالفین دین کے ساتھ بیہ برتاؤ ان كا ہے جنہیں اللہ رہت العزت جل جلالۂ رحمتہ للعالمین فرما تا ہے۔ جن کی رحمت رحمتہ الہیہ کے بعد تمام جہان کی رحمت سے زیادہ ہے۔

ندوی مولوی صاحب ہونے دیکھے فرعون کے پاس جب اللہ تعالیٰ نے موی علی اللہ تعالیٰ نے موی علی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے موی علی اللہ علیہ السلام کو بھیجا تو فرمایا: قُولا لَهُ قَوْلاً لَیْنا اس سے زم بات کہنا۔
اعلیٰ حضرت نے فرمایا مگر محمد رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی محضرت نے فرمایا محمد رسول اللہ علی اللہ علی محمد منافی اللہ علی محمد اللہ علی محمد اللہ علی کے اور اور منافقوں سے اور ان پر شدت کرخی کر''۔

یہ انہیں تھم دیتا ہے' من کی نسبت فرما تا ہے:

ایک لَعَلیٰ مُحلُق عَظِیْم " تو برئے اخلاق برے'۔

ایک معلوم ہوا کہ مخالفیانِ دین پر شدت وغلظت منافی اخلاق نہیں بلکہ بہی خلق حسن اور معلوم ہوا کہ مخالفیانِ دین پر شدت وغلظت منافی اخلاق نہیں بلکہ بہی خلق حسن اور معلوم ہوا کہ مخالفیانِ دین پر شدت وغلظت منافی اخلاق نہیں بلکہ بہی خلق حسن

مولوی ندوی صاحب سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو بولے خیر بھائی اِنتہیں اختیار ہے۔ نُما کہو بُراسنو۔

2- اعلیٰ حضرت ایک طبیب کے ہاں تشریف لے محصے۔طبیب صاحب کے استاد ایک نواب صاحب جوعلم عربی سے واقف اور علوم جدیدہ کے گرویدہ ہتھے۔ان کو اعلى حعزت إعلى سيرت ﴾

مئلہ جاذبیت سمجھارہ سے کہ ہر چیز دوسری کو جذب کرتی ہے۔ وزنی چیزیں جو
زمین پر گرتی ہیں اپنے میل طبعی سے نہیں بلکہ زمین کی کشش سے بنیج آتی ہیں۔
اعلیٰ حضرت نے فر مایا: تو پھر بھاری چیز کوتو او پر سے بنچے دیر میں آتا چاہے اور بلکی
کو جلد کہ آسان کھچ گی حالانکہ معاملہ برعس ہے۔ نواب صاحب ہولے گر
جنسیت موجب قوت جذب ہے بھاری چیز میں اجزائے مٹی زیادہ ہیں۔ اس لیے
زمین اسے زیادہ قوت سے کھینچی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فر مایا: جب ہر شے
جاذب ہے اور اپنی جنس کو نہایت قوت سے کھینچی ہے تو جمعہ وعیدین میں امام ایک
ہوتا ہے اور مقدی ہزاروں تو چاہیے کہ مقدی امام کو کھینچ لیں۔ نواب صاحب
بوتا ہے اور مقدی ہزاروں تو چاہیے کہ مقدی امام کو کھینچ لیں۔ نواب صاحب
بوتا ہے اور مقدی ہزاروں تو چاہیے کہ مقدی امام کو کھینچ لیں۔ نواب صاحب
بوتا ہے اور مقدی ہزاروں تو چاہیے کہ مقدی امام کو کھینچ لیں۔ نواب صاحب
جنازہ پر دی ہزار آدی ہوتے ہیں اور میت میں روح نہیں تو لازم ہے کہ مردہ اڑ

3 - اعلی حضرت بیستا ایک مرتبه اپ بجو بھا ( شخ فضل حن ) کے ہاں رام پور کے تو دہاں نواب کلب علی خان سے ملاقات ہوئی نواب صاحب نے آپ کی جرت انگیز ذہانت کے بارے میں من رکھا تھا اس لئے فرمایا: یہاں مولانا عبدالحق خیرآ بادی بیستیا مشہور منطق ہیں آپ ان سے قدماء کی پھمنطق کی رابین علامہ فضل حق خیرآ بادی بیستیا مشہور منطق ہیں آپ ان سے قدماء کی پھمنطق کی کتابیں پڑھ لیجئے۔ اعلی حضرت نے فرمایا: اگر والد ماجد کی اجازت ہوگی تو پچھ دن یہاں تھرسکتا ہوں۔ یہ با تیں ہو ہی رہی تھیں کہ اتفاقا مولانا عبدالحق خیرآ بادی بھی تھرسکتا ہوں۔ یہ با تیں ہو ہی رہی تھیں کہ اتفاقا مولانا عبدالحق خیرآ بادی بھی تو ریف لے آئے۔ نواب صاحب نے اعلی حضرت کا ان سے تعارف کرایا اور فرمایا: باوجود کم می ان کی سب کتابیں ختم ہوگئی ہیں اور اپنا مشورہ ذکر فرمایا۔ مولانا عبدالحق کا باوجود کم می ان کی سب کتابیں ختم ہوگئی ہیں اور اپنا مشورہ ذکر فرمایا۔ مولانا عبدالحق کا خیرا اور فرمایا۔ مولانا عبدالحق کا مرحوم اور فصف بندؤ معصوم۔ وہ کب آیک کم عرضے کو عالم مان سکتے تھے۔ اعلی حضرت نے مرحوم اور فصف بندؤ معصوم۔ وہ کب آیک کم عرضی کو عالم مان سکتے تھے۔ اعلی حضرت نے فرمایا: قاضی مبادک۔ یہ من کر دریافت فرمایا کہ شرح تہذیب پڑھ تھے ہیں؟ بیطعن فرمایا: قاضی مبادک۔ یہ من کر دریافت فرمایا کہ شرح تہذیب پڑھ تھے ہیں؟ بیطعن فرمایا: قاضی مبادک۔ یہ من کر دریافت فرمایا کہ شرح تہذیب پڑھ تھے ہیں؟ بیطعن

اعلی حفرت اعلیٰ سرت استان کر اعلیٰ حضرت نے فرمایا: جناب کے بہاں قاضی مبارک کے بعد شرح تہذیب بڑھائی جاتی ہے۔ یک سیرسوال کا سواسیر جواب پا کرمولانا عبدالحق نے سوال کا رُخ دوسری جانب بھیرا اور پوچھا کہ اب کیا مشغلہ ہے؟ فرمایا: تدریس افقاء اور تصنیف۔ بوچھا: کس فن میں تصنیف کرتے ہیں؟ فرمایا: مسائل ویدیہ ورد وہاہیہ۔ بین کرمولانا عبدالحق نے کہا: رد وہاہیہ! ایک میراوہ بدایونی خیطی (پاگل) ہے کہای خبط میں رہتا ہے اور رد وہاہیہ کیا کرتا ہے۔ (یہ اشارہ تاج الحول محترت مولانا عبدالقادر بدایونی بیشنی کی طرف تھا اور میرا کہنے کی وجہ یہتی کہ حضرت مولانا عبدالقادر بدایونی بیشنی کی طرف تھا اور میرا کہنے کی وجہ یہتی کہ حضرت مولانا عبدالقادر بدایونی میں اور میرا کہنے کی وجہ یہتی کہ حضرت مولانا عبدالقادر بدایونی نیسنی کی طرف تھا اور میرا کہنے کی وجہ یہتی کہ حضرت مولانا عبدالقادر بدایونی نیسنی کی طرف تھا اور میرا کہنے کی وجہ یہتی کہ حضرت مولانا عبدالقادر عبدالقادر بدایونی نیسنی کی طرف تھا اور میرا کہنے کی وجہ یہتی کہ حضرت مولانا عبدالقادر بدایونی نیسنی کی میں مناظرہ کرکے ساکت کیا والد ماجد ہی نے کیا اور مولوی اساعیل دہلوی کو تجرے جمع میں مناظرہ کرکے ساکت کیا اور اس کے رد میں ایک مستقل رسالہ بنام 'دیختیق الفتوئی فی ابطال المطفوئی' تحریفر مایا اور اس کے رد میں ایک مستقل رسالہ بنام 'دیختیق الفتوئی فی ابطال المطفوئی' تحریفر مایا ہو ۔ اس یرمولانا عبدالحق خاموش ہوگئے۔

ے ہر جواب ان کا ہے دیکھو لاجواب اعلیٰ حضرت آپ ہیں اینا جواب ا

چندعلمی واد بی <u>لطیفے</u>

اعلی حفرت قدس سرہ کے جہاں دوسر سے ملمی کارنا ہے عَدِ اِحصاء سے فزول ہیں او بی لطیفے بھی اپنی شان ہیں خاص جدت رکھتے ہیں۔

1- کسی آریہ نے اپنے ندہب کے متعلق کتاب کسی اوراس کا نام''آرید دھرم پرچار''
رکھا۔ جب وہ کتاب چھی تو مصنف نے ایک نسخہ اعلی حضرت کی خدمت میں بخرض مطالعہ بھیجا۔ حضرت نے اس کتاب کو طلاحظہ فرما کر جگہ مجگہ اس کارد حاشیہ پر ککھا اوراس طرح ٹائنل پرجلی قلم سیاہ روشنائی سے" پرچار'' کے بعد" حرف'' بوحا دیا۔ اب کتاب کا نام''آرید دھرم پرچارح ف'' ہوگیا۔

دیا۔ اب کتاب کا نام''آرید دھرم پرچارح ف' ہوگیا۔

2- '' تقویت الا یمان' مولوی اساعیل دہلوی کی مشہور ومعروف کتاب ہے جو کہ شروق و

اعلی حضرت اعلی سیرت ﴾ تا آخر شرک و بدعت سے بحری ہوئی ہے۔ ایک دفعہ آپ نے ''ق' کے دونقطول کو اس طرح ملا دیا کہ ایک نقط معلوم ہونے لگا اور بجائے '' تقویت الایمان' اسم بامسی ہوگیا۔

- 3- مولوی اشرف علی تعانوی نے حضور طَافِیْ کی شان میں تو بین آ میز کلمات سے بھر پور

  کتاب لکھی جس کا نام' حفظ الایمان' رکھا۔ اعلیٰ حضرت نے '' ف' کواس طرح

  بنادیا کہ '' ب' کا شوشہ معلوم ہونے لگا اور '' ح' کومنقوط کردیا اب '' ح' اور

  '' ب' کا نقطہ د کھے کراس کا سیحے نام' خبط الایمان' کردیا۔
- 4. مولوی رشید احمد گنگوهی نے اپنے خیالات کا آئیند ایک رسالہ لکھا اور اس کا نام دسین الرشاد' رکھا جومطبع مجتبائی میں طبع ہوا تھا۔ اعلی حضرت کی خدمت میں جب وہ رسالہ آیا تو اس کو طاحظہ فرما کرٹائٹل پر اس کے نام کے اوپر بڑھا دیا قال فیسڑ تھوں نُم ما اُدِی وَ مَا اَهْدِیْکُمْ اِلّا۔ تو سبل کرفرون کا مقولہ ہوگیا جوشورہ مومن میں ہے۔ قال فِسر تھوں مَا اُدِی وَ مَا اَدِی وَ مَا اِلْمَادِی وَ مَا اِلْمَادِی وَ مَا اِلْمَادِی وَ مَا اَدِی وَ مَا اَدِی وَ مَا اَدِی وَ مَا اَدِی وَ مَا اِلْمَادِی وَ مَا اِلْمَادِی وَ مَا اَدِی وَ مَا اِلْمَادِی وَ مَا اِلْمَادِی وَ مَا اِلْمَادِی وَ مَا اَدِی وَ مَا اَدِی وَ مَا اَدُی وَ مَا اِدِی وَ مَا اِلْمَادِی وَ مَا اَدِی وَ مَا اَدِی وَ مَا اِلْمَادِی وَ مَا اِلْمَادِی وَ مَا اِلْمَادِی وَ مَا اِدْ مِی مِی سِوجِها تا ہوں جو میری سوجِد ہے اور تمہیں نہیں دیکھا مُرسیل الرشاد (ہدایت کا راستہ)۔
- 5- پلی بھیت میں ایک دعوت میں اعلی حضرت اور حضرت مولانا شاہ وصی احمد صاحب
  محدث مورتی تقریف فرہا تھے۔ دسترخوان بچھانے سے پیشتر میز بان نے آ فابدو
  طشت لیا کہ ہاتھ دھلائے جا کیں۔ حضرت محدث صاحب نے عرفی دستور کے
  مطابق میز بان کو اشارہ کیا کہ اعلی حضرت کے ہاتھ پہلے دھلائے جا کیں۔ اعلی
  حضرت نے برجت فرہایا کہ آپ محدث ہیں اور اعلم بالسنة ہیں۔ آپ کا یہ فیصلہ
  بالکل حق اور آپ کی شان کے لائق ہے کیونکہ سنت یہ ہے کہ اگر ایک مجمع
  مہانوں کا ہوتو سب سے پہلے چھوٹے کا ہاتھ دھلایا جائے اور آخر ہیں بڑے کا
  ہاتھ دھلایا جائے تا کہ بزرگ کو ہاتھ دھلانے کے بعد دوسروں کے ہاتھ دھونے کا
  انتظار نہ کرنا پڑے۔ اور کھانا ختم ہو جانے کے بعد سب سے پہلے بڑے کا ہاتھ

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ دھلایا جائے۔ میں شروع میں ابتداء کرتا ہوں لیکن کھا چکنے کے بعد آپ کو ابتداء کرنا ہوگی۔ اعلیٰ حضرت کے اس ارشاد پر حضرت محدث صاحب نے ہاتھ بڑھا کرنا ہوگی۔ اعلیٰ حضرت کے اس ارشاد پر حضرت محدث صاحب نے ہاتھ بڑھا کر طشت کو اپنی طرف کھینچا کہ سب سے پہلے میرے ہاتھ دھلائے جا کیں اعلیٰ حضرت مسکراکر فرمانے گئے۔ اپنے فیصلہ کے خلاف عملدر آ مد آپ کی شان کے خلاف عملدر آ مد آپ کی شان کے خلاف ہوئی خوشگوار اور سامعین کیلئے مفید خلاف ہوئی خوشگوار اور سامعین کیلئے مفید

### تقرير وخطابت:

عام طور پردیکھنے میں آیا ہے کہ کسی بھی عالم کوتحریر وتقریر میں سے کسی ایک فن میں ہی مال حاصل ہوتا ہے الا ما شاء الله کیکن امام احمد رضا بریلوی دونوں میدانوں کے بے مثال شہوار سے اگر چہ آ پ تحریر کوتقریر پرتر جیج دیتے سے کیونکہ تقریر ایک وقتی چیز ہے جبکہ تحریر اللہ تعالیٰ کومنظور ہوتو دیر تک رہ سکتی ہے اور دور تک پہنچ سکتی ہے۔ جبکہ تحریر اللہ تعالیٰ کومنظور ہوتو دیر تک رہ سکتی ہے اور دور تک پہنچ سکتی ہے۔

- 1 ایک دفعہ بدایوں کی جامع مسجد سمی میں مولا تا عبدالقیوم بدایونی (والد ماجد مولا تا عبدالخامہ بدایونی) نے اعلان کروایا کہ جعد کے بعد مولا تا احمد رضا خان کی تقریر ہوگی۔ آپ نے بہت معذرت کی کہ میں وعظ نہیں کیا کرتا۔ نیز یہ فرمایا کہ جھے پہلے سے اطلاع نہیں دی گروہ نہیں مانے۔ آپ نے مسلسل دو گھنے تقریر فرمائی۔ تقریر کے بعد مولا تا عبدالقیوم بدایونی 'جوخود بھی بلند پایہ عالم اور خطیب تھے'نے فرمایا:' کوئی عالم کتب و کھے کرآنے کے بعد بھی ایسے پراز معلومات پراٹر بیان فرمایا:' کوئی عالم کتب و کھے کرآنے کے بعد بھی ایسے پراز معلومات پراٹر بیان سے حاضرین کومخطوط نہیں کرسکن 'یہ وسعت معلومات جناب بی کا حصہ ہے'۔
- 2- 1318 ھ کا واقعہ ہے کہ پٹنہ میں ندوہ کے رد میں ایک جلسہ کیا جمل میں میں علائے اہل سنت بکٹرت موجود تھے۔ رات کو جب امام احمد رضا بر بلوی کی تقریر شروع ہوئی تو مولانا عبدالقادر بدایونی نے سید اساعیل حسن میال مار ہروی کو نیند سے بیدار کیا اور فر مایا: "مولانا احمد رضا خان صاحب کا بیان ہور ہا ہے اور سنا ہے کہ ندویوں کے سرغنہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہمارے پٹھان کے وار

https://ataunnabi.blogspot.com/

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (۱۳۹ ) و یکھنے کے قابل ہیں'۔

اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کس قدر پُر جوش تقریر فرماتے تھے اور بردے بوے اصحاب فضل و کمال کس شوق سے آپ کی تقریر سنا کرتے تھے۔

ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم
جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں

### چند مخصوص عادات مباركه:

کہنا تو بہت آسان ہے لیکن جھوٹی جھوٹی باتوں کا خیال رکھنا اور مستحسن عادات و اطوار کا خوال رکھنا اور مستحسن عادات و اطوار کا خوگر بننا خدا کے برگزیدہ بندوں ہی سے مخصوص ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بعض عادتیں ملاحظہ ہوں۔

بشكل نام اقدس "محر" مُن الله الرق اس طرح كددونول باته ملاكرسر كے ينج ر كعة اور ياؤل سميث لية جس في سروميم "كبديال" ح" ، كمر مم" اور ياؤل دال بن كر كويا نام ياك" محمر مُن الله بن جاتا ـ بنن مي معها ند لكات بمائى آن برانكى وانتوں میں دبالیتے اور کوئی آواز ندنکا لتے۔ قبلہ کی طرف رخ کرکے نہ تھو کتے نہ یاؤں بھیلاتے۔ یانچوں نمازوں کے وقت مسجد میں حاضر ہوتے اور ہمیشہ باجماعت نماز یر ہے کیسی ہی گرمی کیوں نہ ہو عمامہ اور انگر کھا بہن کرنماز پر ھاتے۔قرآن و حدیث وغیرہ کتب پر دوسری کتابیں نہ رکھتے۔ اگر کسی حدیث کی ترجمانی کے دوران کوئی بات كاشاتوسخت كبيده اور تاراض موت\_ بغيرصوف يرى دوات سے نه لكھتے اور اس طرح لوہے کے لکم سے بھی اجتناب کرتے۔مجلس میلا دشریف میں ذکر ولا دت شریف کے وفت ملوّة وسلام برصنے کے لیے کھڑے ہوتے 'باتی شروع سے آخر کل ادباً دوزانو بیٹے رہتے۔ خط بنواتے وقت اپنا کنکھا اور شیشہ استعال کرتے اور با قاعدگی سے مسواک کرتے۔کوئی چیز لیتے یا دیتے وقت دایاں ہاتھ برهاتے۔ بازار میں آہتہ آ ہت طلتے۔ نگاہوں کو نیجا رکھتے۔ ہفتے میں دو بار لینی جعہ اور منگل کو کپڑے تبدیل كرت إل الرجعرات يا بفتے كوعيد ميلاد الني الله كا دن موتا تو كيرے تبديل

اعلیٰ حصرت اعلیٰ سیرت ﴾ كرتے .. بيواؤل مختاجول مينيمول مسكينوں كى امداد اور حاجبت روائي كيلئے آ كى جانب سے ماہوار رقمیں مقررتھیں۔ کاشانہ اقدی سے سی سائل کو خالی نہ بیجے۔ آپ کی ذات اَلْ حُسبُ فِي اللهِ وَالْبُغُضُ فِي اللهِ كَ زنده وتابنده تصوريَهَى ـ الله ورسول سے محبت رکھنے والے کو اپنا عزیز سجھتے اور اللہ و رسول کے وشمن کو اپنا وشمن جانتے۔اپنے مخالف سے بھی سنج خلقی سے پیش نہ آتے۔خوش اخلاقی کا بیام تھا کہ جس سے ایک بار کلام فرمایا اس کے دل کو اپنا گرویدہ بنالیا۔ بھی مثمن سے بھی سخت کلامی نہ فرمائی۔ ہمیشہ حلم سے کام لیالیکن وین کے وحمن سے بھی نرمی نہ برتی۔ جب سمی شنی عالم سے ملاقات ہوتی تو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے اور اس کی الیم عزت وقدر کرتے جس کے لائق وہ اینے آپ کونہ مجھتا۔ جب کوئی صاحب حج بیت الله شریف کر کے آپ کی خدمت میں آتے تو ان سے بہلے ہی یو چھتے کہ سید عالم مُناتِیم کی بارگاہ ہے کس بناہ میں بھی حاضری دی ہے؟ اگر وہ ہال کہتے تو فورا ان کے ہاتھ چوم لیتے اور اگر نہ کہتے تو پھران کی جانب بالكل توجه نه ديية .... وغيره وغيره سب آپ كى عادات مقدسه ميں شامل تھا۔غرضيكه بيه قطعه اعلیٰ حضرت کی تممل زندگی کا آئینه دار ہے۔

نه مرا نوش زخسین نه مرانیشن زطعن نه مرا موش نطعن نه مرا موش بدید نه مرا موش ذیب منم و شیخ خمولی که نه مخبد دردی بخریمن و چند کتاب و دوات و قلم

سادگی کی انتہاء یہ تھی کہ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ ایک صاحب کا نمیا وار سے حضور کی شہرت من کر بر بلی تشریف لائے ظہر کا وقت تھا اعلیٰ حضرت بینید مجد میں وضو فرما رہے تھے سادہ وضع تھی چوڑی مہری کا پاجامہ مملسل کا چھوٹا کرتہ معمولی ٹوپی پہنے مجد کی فصیل پر بیٹے ہوئے مٹی کے لوٹوں سے وضوفر مار ہے تھے کہ وہ صاحب مسجد میں تشریف لائے اور سلام عرض کیا۔اعلیٰ حضرت نے سلام کا جواب دیا۔ بعدہ انہوں نے اعلیٰ حضرت سے بی دریافت کیا کہ میں مولانا احمد صاحب کی زیارت کو آیا

امل حعزت اعلیٰ سیرت ﴾ — — — ﴿ الله عنی سیرت ﴾ مول ۔ فرمایا: احمد رضا میں ہی ہوں۔ اِنہوں نے کہا کہ میں آپ کونبیں میں اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب سے ملنے آیا ہوں۔

و هخص آپ کواس لئے بہیان نہ سکا کہ آپ بھی شہرت کا لباس فیمتی عبا' فیمتی عمامہ وغيره استعال نہيں فرماتے تنھے۔ نہ خاص مشائخانہ اندازاختيار کيا مثلاً جله' حلقہ وغيرہ نہ خدام کا مجمع نه آئے پیچیے ہٹو بردھو کا انداز رکھا کہ اس کی وجہ سے لوگ خوامخواہ واخل سلسلہ عالیہ ہوتے کھر بھی مریدوں کی تعداد ہزاروں سے تجاوز کرکے ایک لاکھ کے قریب بھیج چکی تھی۔اس طرح باوجود میکہ تبرکات شریفہ و آٹارِ مدیفہ میں بہت می نایاب چیزیں حضور کو الله تعالى نے محض اینے فضل و کرم سے عطا فرمائیں مگر ہرمہینہ ان کی زیارت کرانے کا بھی دستور نہ تھا کہ ای کے سبب لوگ خواہ مخواہ رجوع ہوتے۔ آب ہمیشہ مرابط فی سبیل اللہ رہے۔ غازی صرف جہاد بالسیف والسنان کرتا ہے گر آپ ہمیشہ ترقی اسلام و دین کے کئے جہاد بالقلم واللمان میں مشغول ومصروف رہے اور دین کے خلاف جس نے کوئی آواز بلند کی یا تحریانگھی تو فورا اس کی سرکونی کے لئے مستعد ہو تھئے۔ حمایت دین و نکایت مغیدین اصل میں انبیائے کرام ورسل عظام منیکا کا کام ہے جس کے لئے وہ مبعوث ہوتے ہیں متبع رسول عالم دین کا سب سے اہم واقدم یبی کام ہے لیکن اُس دور آزادی بلكه بدي من سب سے زيادہ معيوب تھاليكن جو من اسلام كو نقصان بہنجانے کے لئے کھڑا ہوتا' اعلیٰ حضرت اس کی مخالفت پرٹوٹ پڑتے تھے۔

تبليغي وين

اعلی حسزت امام اہل سنت قدی سرہ العزیز جس طرح اس امر پراعقاد رکھتے تھے کہ حسزات انبیائے کرام مینظم اور حضور اقدس کا پیلم تبلیغ و ہدایت کے لئے بھیجے گئے تھے اور علمائے کرام ورثة الانبیاء ہیں ای طرح اس پر بھی یقین کامل رکھتے تھے کہ علماء کے فیصے دو فرض ہیں۔ ایک تو شریعت مطہرہ پر پورے طور پڑمل کرنا اور دوسرا مسلمانوں کو ان کی دبنی باتوں سے واقف بنانا اور ان پرمطلع کرنا۔ اس لئے جہال کیسی کوخلا فی شرع کرتے ہوئے دیکھتے تو فرض تبلیغ بجالاتے اور تنبیہ فرمادیتے۔

اعلیٰ حضرت ٔ اعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_\_\_ (۱۵۲

ایک دفعہ حضور مجد میں نماز پڑھ کر وظیفے میں مشغول تھے کہ ایک صاحب نماز پڑھنے کے لئے تشریف لائے اور حضور کے قریب ہی نماز پڑھنے لگے۔ جب قیام کیا تو مجد کی ویوار کو تا کتے رہے رکوع میں ٹھوڑی او پراٹھا کر مسجد کی ویوار کو ویکھتے رہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے اس وقت تک اعلیٰ حضرت بھی وظیفہ سے فارغ ہو پکے تھے۔ اعلیٰ حضرت بھی وظیفہ سے فارغ ہو پکے نگاہ ہونی چاہیے اور فرمایا بحالت رکوع پاؤل کی انگلیوں پرنگاہ ہونی چاہیے۔ یہ من کروہ بے قابو ہوگئے اور کہنے لگا واہ صاحب! بڑے مولانا بنتے ہیں میرا منہ قبلہ سے بھیرے ویت ہیں۔ نماز میں قبلہ کی طرف منہ ہونا ضروری ہے۔ یہ من کراعلیٰ حضرت نے ان صاحب کی بچھ کے مطابق کلام فرمایا اور دریافت کیا: تو سجدہ میں کہاں سیجے گا؟ پیشانی صاحب کی سجھ کے مطابق کلام فرمایا اور دریافت کیا: تو سجدہ میں کہاں سیجے گا؟ پیشانی و مین پرلگانے گا۔ یہ چھتا ہوافقرہ من کر بالکل خاموش زمین پرلگانے گا۔ یہ چھتا ہوافقرہ من کر بالکل خاموش ہوگئے اور ان کی سجھ میں بات آگئی۔

## اكابر كي تعظيم وتو قير

اعلی حضرت جس طرح آشِدَآء عکی النگفادِ کے مصداق سے اس طرح دُ حَمَاء بَینَهُدُ کی زندہ تصویر بھی ہے۔ علائے اہل سنت کی ایسی عزت وقدر کرتے کہ باید و شاید۔ خصوصاً مولانا شاہ عبدالقادر بدایونی قدس سرہ العزیز کی بہت ہی عزت کرتے ہے۔ تھے۔قصیدہ''امالی الا برار والام الاشرار'' میں علائے اہل سنت کی تعریف میں فرمایا ہے:

ر اذا حسلوا تسمصرت الايسادى اذا راحسوا قسصسار السمصربيد

(بیعلائے کرام ایسے ہیں کہ جب کسی ویرانے میں اترتے ہیں تو شہر ویران ہو جاتا ہے) مولا نا ظفر الدین بہاری فرماتے ہیں: جس زمانہ میں مَیں حصول برکت کیلئے یہ تصیدہ اعلیٰ حضرت سے پڑھتا تھا جب اس شعر پر پہنچا تو ہیں نے کہا یہ تو محض مبلغهٔ شاعرانہ معلوم ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں بالکل یہ حقیقت ہے۔ حضرت مولا نا عبدالقاور صاحب کی بھی بہی شان تھی کہ جب تشریف لایا کرتے تو

اعلی حعرت اعلی سیرت کے مساب ہوجاتی اور جب تشریف مشہر بریلی کی حالت بدل جایا کرتی تھی۔ بجیب رونق چہل پہل ہوجاتی اور جب تشریف سیر بریلی کی حالت بدل جایا کرتی تھی۔ بجیب رونق چہل پہل ہوجاتی اور اداسی جھا جاتی۔ اس لیے جاتے تو باوجود کیہ سب لوگ موجود رہنے مگر ایک ویرانی اور اداسی جھا جاتی۔ اس عزت و تو قیر کے باوجود بعض مسکوں میں کچھا اختلاف بھی تھا اور بعض اختلافی مسائل میں گفتگو ہوکر پھراتفاق ہوجاتا تھا۔

حضرت مولانا شاہ اساعیل حسن مار ہروی کا بیان ہے کہ ایک بار ان دونوں حضرات میں "مسئلہ عینیت وغیرت صفات باری تعالیٰ" پر بحث ہوئی۔ مولانا عبدالقادر صاحب فرماتے ہیں کہ صوفیاء کی صفات کوعین ذات ماننے اور فلاسفہ کے عین ذات مانے میں فرق نہیں ہے اور مولانا احدرضا خان صاحب اس فرق کے مانے میں اپنا تامل ظاہر فرماتے تھے۔ آخر مولانا عبدالقادر صاحب کے کہنے پر سیھہری کے سیتا بور جلیے اور وہاں حضور جد امجد شاہ اچھے میاں قدس سرہ کی مولفہ کتاب ''آئین احمدی'' کی جلد عقائد میرے کتب خانہ میں ہے اور دیگر کتب صوفیاء بھی موجود ہیں۔ان میں فرق کو و کم کیے کیجئے۔ دونوں حضرات تشریف لائے اور مولانا عبدالقادر صاحب نے '' آئین احمدي" كي جلد عقائد اور "زبدة العقائد" مولفه حضرت سيد احمد صاحب كاليوري وكهاني-اسے دیکھے کرمولانا احمد رضا خان صاحب نے فرمایا: میں بغیر دلیل سلیم کرتا ہوں کے صوفیاء کے قول عینیت اور فلاسفہ کے قول عینیت میں فرق ہے۔ اس کیے کہ میرے مرشدان عظام فرماتے ہیں کہ ہم جوصفات کوعین ذات مانتے ہیں کہ اس طرح نہیں' جس طرح فلاسفہ مانتے ہیں۔ اگرچہ دلیل سے بیفرق میرے ذہن میں اب تک نہیں آیا۔ لیکن چونکہ میرے مرشدان عظام بیفرماتے ہیں اس لیے میں ان کے ارشاد پرستلیم ختم کرتا

> سبق ہے اعلیٰ حضرت کا یہی تو بزرگوں کا ادب پیش نظر ہو اعلیٰ حضرت کے چندالقابات وخطابات (باعتبار حروف جمی)

صوفى بإصفا صاحب زكاء امام المشائخ والفتهاء مخدوم الاكابر والعلماء اعلى حضرت

عظيم المرتبت كثيرالبركت فيض درجت مجاز طريقت أمام ابل سنت بير **لمريقت واقف** اسرار شریعت کنز الکرامت جبل الاستفامت مجدد وین وملت ٔ حامی کتاب وسنت ماحی شرك وبدعت أقاب رشد و مدايت من علم عزلت مخينهُ سرائے دولت بيكر حسن وتكهت مخزن علم و حكمت سروگلتان محمريت كل چمنستان غوشيت شيم پوستان حفيت وارث تاج مجدديت/ فقيه العصرُ علامة الدهرُ خطيب دليذيرُ شاعر بينظيرُ عالم بالذبير/ بقية السلف عجة الخلف الشيخ على الاطلاق قطب باتفاق اتاج الفول كشة عشق رسول جامع المعقول والمنقول محب اولاد بتول فاضل جليل عالم نبيل المحدث عديل فاضل فقيد المثيل الشمشيري نيام رجنمائ برخاص وعام الجرجام سيد العلماء الاعلام فيخ الثيوخ العالم بادشاه بني آدم محقق اعلم مجددِ اعظم اقدوة السالكين جية الواصلين زبدة العارفين سلطان الكاملين أمام العاشقين سند المحد ثين پيشوائ اصحاب دين مشخائ ارباب یقین سینے الاسلام والمسلمین میزبان مہمانان رحمة للعالمین علم و حکمت کے بحربے کرال امام ابوحنفیہ کے تدبر کا نشال کئتہ ور و نکتہ دال محقق دورال علامۃ الزمال فخر الاعمال كثيرالاخسال ْغوت مسلمانال ْ چِراغ زمال ْمعتمد عالمال امجدد مائة حاضره وسابقه ْمؤید ملت طاهره ناصرسنت زاهره صاحب جحت قاهره أمام الائمه مراج الامه محى الشريعه كا سرالفتنه /مطلع انوارِ رحمانی منبع اسرار صدانی کاشف رموز پنهانی و فانوس نور حقاتی مائر غوث جیلانی' جانشین امام ربانی' حق وصدافت کی نشانی۔

## سى اور و ہائى كى بہجان كاسر ليع التا ثيرنسخه:

حضرت مولانا قادر بخش سہرامی جوایک مشہور زمانہ عالم اور زبردست مقرر تھے۔
ایک مرتبہ رجبت (صوبہ بہار) کے سی مسلمانوں نے حضرت مولانا سہرامی کو اپنے بہال تقریر کیلئے بلایا۔ تقریر کے بعد کھانا کھانے کے لیے جب حضرت مولانا بیٹے تو کسی نے بوچھا کہ حضرت اسی وہائی کی بہچان کیا ہے؟ ایسی بات بتائے کہ جس کے ذریعے ہم لوگ بھی سی اور وہائی کو بہچاہا کہ کس کوئی بڑی علمی بات نہ ہو۔ مولانا سہرامی نے فرمایا کہ ایس اور کھرا قاعدہ آ ب لوگھی کو بتائے دیتا ہوں کہ اس سے اچھا ملنا کہ ایس اور کھرا قاعدہ آ ب لوگھی کو بتائے دیتا ہوں کہ اس سے اچھا ملنا

ہے اوگ جب کسی کے بارے میں معلوم کرنا جا ہیں کہ ٹی ہے یا وہانی تو اس کے سامنے اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی کا تذکرہ چھیٹر دیجئے اور اس کے چہرے کو بغور دیکھئے اگر چېرہ ہشاش بشاش ہواورخوشی کے آثار دکھائی دیں توسمجھ لوکہ تی ہے اور اگر چېرے پر پژمردگی اور کدورت دیکھوتو سمجھ جاؤ کہ وہانی ہے اور اگر وہانی نہیں جب بھی اس میں سمی قتم کی بے دین ضرور ہے۔اس زمانہ میں لا یحبه الا مومن لا یبغه الامنافق میں مینمیریں مولانا احمد رضا خان بریلوی کی طرف پھرتی ہیں۔اس لیے جتنے اہل سنت ہیں سب اعلیٰ حضرت کے مداح بلکہ عاشق صادق اور محت مخلص ہیں۔

بارگاہے نبی کے رہو یا وفا وین حق سے یقیناً تھسل جائے گا ہیں وہی اصل میں دین کے پیشوا اور گستاخ کا دل ان ہے جل جائیگا

ہے یہ پیغام سرکار احمد رضا اُن کے پیغام سے منحرف جو ہوا جن کا اسم گرامی ہے احمد رضا مان لے گا انہیں مومن با وفا

### وصال بالمال مع وصايا شريف

اعلی حضرت میشد نے وفات سے جار ماہ بائیس دن پیشتر کوہ بھوالی (صلع نتنی تال) پر 3 دمضان السبارك 1339ھ/ 10 مئى 1921ء كواسينے وصال كى تاريخ اس آيت كريمه بيه نكالى: وَيُطَافُ عَلَيْهِمُ بِالْنِيَةِ مِنْ فِضَّةٍ وَٱكْوَابِ (1340هـ)- آخر كارآب كى يەپبىين كوئى بورى موئى أور 25 صفر المظفر 1340ھ/ 28 اكتوبر 1921 ءكو جمعة المبارك كے دن دو بحكر 38 منٹ برعين اذان جمعة المبارك ميں إدهر حَى عَلَى الْفَلَاحِ كَانْفِمه جَانْفراسنا أدهرروح يرفوح في واعى الى الله كولبيك كها-

وميال يه وگھنشه ستره منٹ پیشتر تجہیر وتکفین وغیرہ سے متعلق ضروری وصایا' جو چودہ اہم باتوں برمشمل ہے قلمبند کرایا۔

وصایا تشریف سیہے:

1- شروع نزع کے وقت کارڈ کفانے کو روپیہ جیے کوئی تصویر اس والان میں ندر ہے

- جب يا حائض نه آنے پائے۔كمامكان ميں نه آئے۔
- 2- سورہ کیلین وسورہ رعد ہا واز بلند پڑھی جائیں کلمہ طیبہ سینہ پر دم آنے تک متواتر با واز پڑھا جائے کوئی چلا کر بات نہ کرنے کوئی رونے والا بچہ مکان میں نہ آئے۔
- 3- بعد قبض فوراً نرم ہاتھوں سے آئھیں بند کردی جائیں بیشم اللّٰهِ وَعَلَی مِلَّةِ

  دَسُولِ اللّٰهِ کہدکر نزع میں نہایت سرد پانی ممکن ہوتو برف کا پلایا جائے ہاتھ

  پاؤں وہی بڑھ کر سید ہے کردیئے جائیں 'پھر اصلاً کوئی نہ روئے وقت نزع
  میرے اور اپنے لیے دعائے خیر مائلتے رہو کوئی کلمہ برا زبان سے نہ نکلے کہ فرشتے
  آمین کہتے ہیں جنازہ اٹھتے وقت خبر دار کوئی آواز نہ نکلے۔
- 4- عنسل وغیره سب مطابق سنت ہو' حامد رضا خان وہ دعا ئیں کہ فتویٰ میں لکھی ہیں خوب از برکرلیں تو وہ نماز پڑھا ئیں' درنہ مولوی امجدعلی ۔
- 5- جنازہ میں بلاوجہ شرعی تاخیر نہ ہو'جناز ہ کے آگے اگر پڑھیں تو ''تم پہ کروڑوں درود'' اور'' ذریعیہ قادر ہے''
  - 6- خبردارکوئی شعرمیری مدح کانه پرها جائے ہوں ہی قبر بر۔
- 7۔ قبر میں بہت آ ہمتنگی ہے اتارین ٔ داہنی کروٹ پروہی دعا پڑھ کرلٹا کیں اور پیچھے نرم مٹی کا بیشتارہ لگادیں۔
- 8- جب تك قبر تيار به سبحان الله والحدد لله ولا الله الا الله والله اكبر.
  اللهم ثبت عبيدك هذا بالقول الثابت بجاه نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم يرُحة رين اناج قبر يرنه لي جاكين يبيل تقيم كردي وبال بهت غل بوتا ب اورقبرول كى يحرمتى .
- 9- بعد تیاری قبرسر ہانے الم تا مفلحون پائٹی المن الموسول تا آخرسورت پڑھیں اور سات بار بآواز بلند حامد رضا خان اذان کہیں پھرسب واپس آئیں اور ملقن میرے مواجہ میں کھڑے ہوکر تین بار تلقین کریں پیچھے پیچھے ہے ہے کہ

اعلی حضرت اعلی سرت ﴾ بھر اعزہ واحباء چلے جائیں اور ڈیڑھ گھنٹہ میرے مواجبہ میں درود شریف ایسی کو اعزہ واحباء چلے جائیں اور ڈیڑھ گھنٹہ میرے مواجبہ میں درود شریف ایسی آواز میں پڑھتے رہیں کہ میں سنوں پھر مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کرکے چلے آئیں اوراگر تکلیف گوارا ہو سکے تو تین شاند روز کامل پہرے کے ساتھ دوعزیز یا دوست مواجبہ میں قرآن مجید و درود شریف ایسی آواز سے بلاوتفہ پڑھتے رہیں یا دوست مواجبہ میں قرآن مجید و درود شریف ایسی آواز سے بلاوتفہ پڑھتے رہیں کے اللہ جائے واس نے مکان سے دل گھے جائے (جس وقت وصال فرمایا اس وقت سے شل شریف تک قرآن عظیم با واز پڑھا گیا پھر تین شانہ روز مواجبہ شریف میں مسلسل تلاوت قرآن عظیم جاری رہی)۔

- 10- كفن بركوني دوشاله يا قيمتي چيزياشاميانه نه جو ـ كوئي بات خلاف سنت نه جو ـ
- 11۔ فاتحہ کے کھانے سے اغنیاء کو پچھ نہ دیا جائے۔ صرف فقراء کو دیں اور وہ بھی اعزاز اور خاطر داری کے ساتھ'نہ کہ جھڑک کرغرض کوئی بات خلاف سنت نہ ہو۔
- 12- اعزہ ہے اگر بطیب خاطر ممکن ہوتو فاتحہ میں ہفتہ میں دو تین باران اشیاء ہے بھی کے بھیج دیا کریں دودھ کا برف خانہ ساز اگر چہ بھینس کے دودھ کا ہوئ مرغ کی بریانی مرغ پلاؤ خواہ بحری کا شامی کباب پراٹھے اور بالائی فیرنی اردکی پھریری دال مع ادرک ولوازم گوشت بھری کچوریاں سیب کا پانی انار کا پانی سوڈے ک بوتل دودھ کا برف اگر روزانہ ایک چیز ہو سکے یوں کر دیا جائے جیے مناسب جانو مگر بھیب خاطر میرے لکھنے پر مجبوراً نہ ہو۔
- 13- نتھے میاں سلمہ کی نسبت جو خیالات حامد رضا خان کے ہیں میں نے تحقیق کیاسب غلط ہیں اور وہ احکام ہے اصل۔ بیشری مسلمہ ہے کہتا ہوں نہ رور عایت سے ان کی غلط ہیں اور وہ احکام ہے اصل۔ بیشری مسلمہ ہے کہتا ہوں نہ رور عایت سے ان کی غلط ہی ہے ان پر ان کی اطاعت و محبت و اجب ہے اور ان پر ان سے محبت و شفقت لازم جواس کے خلاف کرے گا اس سے میری روح نا راض ہوگی۔
- 14- رضاحسین حسنین اورتم سب محبت واتفاق سے رہواور حتی الا مکان اتباع شریعت در اتفاق سے رہواور حتی الا مکان اتباع شریعت در مقامر ہے اس پر مضبوطی سے قائم میں میں اور میرا دین و غد ہب جومیری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ اللہ تو فیق دے۔ والسلام۔

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ مسلم اللہ علیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ مسلم اللہ 10 نے کر 21 منٹ پر یہ وقتی وصایا قلمبند ہوئے۔ موئے۔

والله شهيدٌ وله الحمد وصلى الله تعالى وبارك وسلم على شفيع المذنبين واله الطيبين وصحبه المكرمين وابنه وحزبه الى ابد الأبدين المين والحمد لله ربّ العلمين.

حضرت مولانا حسنین رضا خان صاحب جو بنفس نفیس وصال کے وقت اعلیٰ حضرت کی ہارگاہ میں حاضر تھے وہ تحریر فرماتے ہیں کہ ۔

"(اعلیٰ حفرت نے) وصیت نامہ تحریر کرایا پھراس پرخود عمل کرایا۔ وصال شریف کے تمام کام گھڑی دیکھ کرٹھیک وقت پرارشاد ہوتے رہے۔ جب دو بجئے میں چار منٹ باقی تصے (تو آپ نے) وقت پوچھا عرض کیا گیا (کہ 1:56 ہورہے ہیں)۔ فرمایا: گھڑی سامنے رکھ دو یکا کیک ارشاد فرمایا کہ تصاویر ہٹادو۔ (حاضرین کے دل میں خیال گزرا کہ) یہاں تصاویر کا کیا کام۔ یہ خطرہ گزرنا تھا کہ خود ہی ارشاد فرمایا: یہی کارڈ کفافہ رو بیر بیٹیں وغیرہ سب پرتصاویر ہیں انہیں ہٹا دو۔

تعیل ارشاد کی گئی گر ذرا وقفہ ہے مولانا حامد رضا خان صاحب سے فرمایا کہ وضو کرے قرآن کریم لاؤ۔ ابھی وہ تشریف نہ لائے تھے کہ مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب سے فرمایا کہ سورہ لیمین اور سوہ رعد شریف کی تلاوت کرو۔ اب (آپ کی) عمر شریف میں چند منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ حسب الحکم دونوں سور تیں تلاوت کی گئیں۔ ایسے حضور قلب اور حیقظ سے نیں کہ جس آیت میں اشتباہ ہوایا سننے میں پوری نہ آئی یا سبقت فربان سے زیر وزیر میں فرق ہوا 'خود تلاوت فرما کر بتا دی۔ سنرکی دعا کیں جن کا چلتے وقت پڑھنا مسنون ہے۔ تمام و کمال بلکہ معمول شریف سے زائد پڑھیں۔ پھر کھی مطیبہ پڑھا۔ جب بولنے کی طاقت نہ رہی تو ہونٹ حرکت کررہے تھے۔ کان لگا کرسنا تو ''اللہ اللہ'' فرما رہے تھے۔ کان لگا کرسنا تو ''اللہ اللہ'' فرما رہے تھے۔ کان لگا کرسنا تو ''اللہ حقیق کا ذکر کرتے ہوئے اس دار فانی سے دار باتی کوتشریف لے گئے۔

اعلی حضرت اعلی سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_ (۱۵۹)

انا لله وانا اليه راجعون و رضى الله عنه و صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم

دوسرے روز ہفتہ کے دن عسل شریف دیا گیا' جس میں علمائے عظام' سادات كرام اور حفاظ عالى مقام شريك يتهدبر بات مطابق سنت وموافق ارشاد حضور ہوئی۔سید اظہر علی صاحب نے قبر مبارک کھودی۔حسب وصیت صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی نے عسل ویا اور حافظ امیر حسن مراد آبادی نے مدد دی۔سیدسیلمان اشرف بهاری مولا تا محدرضا خال مولا ناحسنین رضا خال سیدمحود جان سیدممتازعلی و و گير حعزات ياني دينے ميں مصروف شھے۔مفتی اعظم ہندمولا نامصطفیٰ رضا خان علاوہ دیمر فدمات عسل کے وصیت نامہ کی وعائیں بھی یاد کراتے رہے۔ ججة الاسلام مولاتا حامد رضا خان نے بیشانی اقدس برکافور لگایا۔ صدر الا فاصل مولاتا سید محد تعیم الدین مراد آبادی نے کفن شریف پہنایا۔ اطراف و جوانب حتی کہ پیلی بعیت ٔ مراو آباد ٔ رام بورتک بہت تخلصین کو تار دیئے گئے۔ جس جس مسلمان کوخبر ہوئی غم کا کوہ گراں اس کے دل پرٹوٹ پڑا اور کیوں نہ ہو کہ آج وہ خورشید جہال تاب مصطفائی افق قرب میں غائب ہوا'جس کی پیاری روشنی سے اہل سنت کے ول منور' و تکھیں روش' حکر تھنڈے اور جانیں سیراب تھیں۔ جس کے روئے منور میں ایمان کو جمال بغداد کے جلوے ملتے تھے: جس کے چرو انور میں حس مصطفیٰ علیم کی جھلک نظر آتی تھی۔ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا)

### جنازے كاروح برورمنظر

الله اکبر! بارسول الله! باغوث الورل! کے نعروں سے گلی کو ہے گوئے رہے تھے یہ کرامت جلیلہ آئکھوں سے دیکھی گئی کہ کل جولوگ اس رہنمائے دین کی مخالفت پر کمریستہ ہے آج اس نائب مصطفی کا گئی کے کا جونوگ اس رہنمائے دین کی مخالفت پر کمریستہ ہے آج اس نائب مصطفی کا گئی کے حضور نیاز خم کیے ہوئے ہیں۔ وہائی رافضی نبچری بکڑت شریک تھے۔ کندھادیے کی بحر پورناکام کوششیں ہوئیں۔ جب میسر نہ ہوا تو اپنی ٹونی می جنازہ شریف سے مس کرکے چومتے اور سر پر رکھتے (الفضل تو اپنی ٹونی می جنازہ شریف سے مس کرکے چومتے اور سر پر رکھتے (الفضل الله الله میں کا کہ کہ کا تھے۔ کا الله کا کہ کا تھے۔ کا تھے کہ کہ کا کہ کا کہ کا کھی کا کہ کہ کا کہ کی کہ کی کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کھی کا کہ کا کہ کی کہ کی کہ کا کہ کی کی کی کہ کی کہ کہ کی کہ کرنے کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کر کے جو متے اور سر پر رکھتے (الفی کے کہ کی کہ کر کے کہ کی کہ کی کی کہ کر کی کے کہ کی کہ کی کہ کر کے کہ کی کہ کر کیا کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کر کی کے کہ کی کہ کہ کر کے کہ کی کہ کی کہ کر کے کہ کی کہ کر کے کہ کی کر کی کر کھی کر کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کر کے کہ کی کہ کر کے کہ کی کر کر کی کر کے کہ کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کر کے کہ کی کہ کی کہ کی کر کے کہ کی کہ کر کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کر کے کہ کی کہ کر کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کر کے کہ کی کہ کر کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کر کے کہ کی کر کے کہ کر کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کر کے کہ کہ کی کہ کر کے کہ کر کے کہ کرکے کی کہ کی کر کے کہ کر کر کے کہ کی کر کے کہ کی کر کے کہ کر کے کہ کے کہ کی کہ

الل حضرت الخل سرت ﴾ ما من سورت الخلف برستوں سے اپنا کلمہ بردهوا چھوڑے ) ما شھد منت بید الاغداء ) حق وہ ہے جو باطل پرستوں سے اپنا کلمہ بردهوا چھوڑے ) علی گڑھ شا جہا نبور اور میواڑ وغیرہ مقامات کے حضرات المسننت آ محمتے تھے۔ ایک عالم تھا عشاق کا تخیینہ گیارہ ہزار آ دمیوں کا کیا جاتا ہے۔ جنازہ ہروقت کم از کم بیس کا ندهوں پر رہا اور جنازہ ممارکہ کے آگے بیسلام موافق وصیت پڑھا جاتا رہا۔

ے کعبہ کے بدر الدی تم یہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الضحیٰ تم بیہ کروڑوں درود

پورے شہر میں کی جگہ نماز کی گنجائش نہ تھی۔ اس لیے عدگاہ کے وسیع میدان میں نماز جنازہ پڑھنے کا اعلان ہوا۔ چنانچہ اس شان و شوکت کے ساتھ جنازہ عیدگاہ پہنچا۔ وہاں بڑنج کرایک تعجب خیز واقعہ دیکھا وہ یہ کہ عیدگاہ میں جھے سات جنازے پہلے ہے ہی رکھے ہیں صرف اعلی حضرت کے جنازے کا انظار ہورہا ہے کوگوں ہے کہا گیا کہ تم نے حسب وستور اپنے اپنے محلے میں نماز جنازہ پڑھ کر فن کیوں نہ کیا ہے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یہ سب اعلی حضرت کے فدائی وشیدائی تھے ان کے جنازوں کی نماز اعلی حضرت کی نماز اعلی حضرت کی نماز اعلی حضرت کی نماز جنازہ کے ساتھ ہوگی وہ بھی عجب ساں تھا کہا کہ شے یا سات جنازوں کی نماز ایک محدود وقت کے جنازے کے ساتھ اوا کی جارتی ہے۔ ججۃ الاسلام حضرت کی نماز ایک مجدود وقت کے جنازے کے ساتھ اوا کی جارتی ہاں وشوکت کے ساتھ مولانا حامد رضا خان صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی اور پھرای شان وشوکت کے ساتھ جنازہ واپس ہوا۔

مزار پُرانوار

شہر بریلی شریف محلّہ سوداگران میں دارالعلوم منظر اسلام کے شالی جانب ایک پیکر جال و ہیبت کی بلکر جانب ایک پیکر جال و ہیبت کم بلند محارت کے اندر آپ کا مزار مبارک ہے جو کہ مولانا حامہ رضا خان کا مکان مبارک ہے۔

ے تیرے مرقد پر رہیں انوار حق جلوہ فیٹال تو نے جو پرنور عالم کر دیا پائندہ یاد اعلیٰ حضرت اعلیٰ سرت کے سے سے المنظفر کو آئینہ دار ہے ہرسال 24-25 صفر المنظفر کو منعقد ہوتا ہے جس میں اکناف ہند کے مشاہیر علاء خطباء مشائخ شریک ہوکر اپنے دامان کو گوہر مراد سے بھرتے ہیں۔

۔ وہ نہیں گر ان کی تصانیف تو موجود ہیں جاندنی پھیلی ہوئی ہے اور قمر بردے میں ہے

## مقام رضا في حضرت المصطفىٰ:

مولاتا عبدالعزیز محدث مراد آبادی (استاذ دارالعلوم اشرفیهٔ اعظم گرھ) درگاہ اجمیر شریف کے سجادہ نشین دیوان آل رسول کے عم محترم جوایک بلند پاید بزرگ نظے کا زبانی ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں جس سے اعلیٰ حضرت میں ہوگاہ رسالت مآب میں مقبولیت کا حال معلوم ہوتا ہے فرماتے ہیں:

12رئیج الثانی 1340ھ میں ایک شامی ہزرگ وہلی تشریف لائے ان کی آمد کا من کر ملاقات کی ہوی شان وشوکت کے ہزرگ تنے طبیعت میں استغناء بہت زیادہ تھا' مسلمان جس طرح عربوں کی خدمت کرتے تھے ان کی خدمت میں بھی نذرانہ پیش کیا لیکن انہوں نے قبول نہ کیا اور فرمانے گئے: بفضلہ تعالیٰ میں فارغ البال ہوں مجھے ضررت نہیں ان کے اس استغناء اور سفر طویل سے سخت تعجب ہوا۔ عرض کیا حضرت! یہاں تشریف لانے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا: مقصد تو ہوا زریں تھا لیکن حاصل نہ ہوا۔ افسوس! صد بزارافسوس!

واقعہ یہ ہے کہ 25 صفر المظفر 1340 ہے کہ بیرے نصیب جائے۔ خواب نی کریم رہ وف رحیم علیہ التحیۃ والعملیم کی زیارت نصیب ہوئی۔ دیکھا کہ حضور مُلَافِیْ تشریف فرما ہیں صحابہ کرام والتحیٰ فاضر دربار ہیں کیکن مجلس پرسکوت طاری ہے۔ لگتا تھا کسی کا انتظار ہے۔ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا: فسلاك ابسی و اُمی کس کا انتظار ہے؟ ارشاد فرمایا: احمد رضا کا انتظار ہے۔ میں نے عرض کیا: احمد رضا کون ہے؟ فرمایا: ہندوستان میں بریلی کے باشندے ہیں۔ بیداری کے بعد میں نے تحقیق کی تو معلوم ہو کہ مولا تا احمد رضا

https://ataunnabi.blogspot.com/

اعلی حضرت اعلی سیرت ﴾ خان صاحب بردے ہی جلیل القدر عالم ہیں۔ اور بقید حیات بھی ہیں۔ ملاقات کے شوق میں بریلی (ہندوستان) بہنچا تو معلوم ہوا کہ ان کا انقال ہو گیا ہے اور وہی 25 صفر کی تاریخ ان کے وصال کی تھی۔ ان سے ملاقات کے شوق میں اتنا طویل کیا لیکن افسوں کہ ملاقات نہ ہو تکی۔



اعلی حعزت اعلی سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_

## مدية عقيدت دربارگاه رضويت

آ بروئے مومناں احمد رضا خال قادری رہنمائے حمرہاں احمد رضا خال قادری

علم میں بحر رواں احمد رضا خال قادری

دین میں موہر فشال احمد رضا خال قادری

علم میں ہیں مکستاں احمد رضا خال قادری

باغ دیں کے کل فشاں احمد رضا خال قادری

حق شناس وحق نما ونائب سمس الضحيٰ

وارث ويغبرال احمد رضا خال قادري

باغ دیں میں تغدخوان خوش بیال شیری زبال

طوطی شکر فشاں احمد رضا خاں قادری

چھ ایماں سے اگر دیکھوتو ہیں ایمان کی جال

جان جال روح روال احمد رضا خال قادری

تيرا علم وفضل و شان و شوكت وجاه وحثم

حشش جہت پر ہے عیاں احمد رضا خال قادری

ہے عرب کے عالموں کا مرح خواں سارا جہال

اور وہ تیرے مدح خوال احمد رضا خال قادری

تم سے گزار شریعت میں کھلے خوشتر نگ پھول

باغ ویں میں کل نال احمد رضا خال قادری

روز افزوں حشر تک یارب ترقی پر رہے

لبلباتا بوستال احمد رضا خال قادرى

صدقهُ شاهِ عرب يوماً فيوماً ہو بلند

تیری عزت کا نشال احمد رضا خال قادری

دین کا دشمن ہو یا ہو دوست سب کے واسطے

۔ ہے تیری حق محو زباں احمد رضا خال قادری

تيرے صدقے ميں خدا جا ہے تو ياكيں كے غلام

كل ومال باغ جنال احمد رضا خال قادري

حق تعالیٰ نے کیے بے حد کمالات وعلوم

تیرے سینے میں نہاں احمد رضا خال قادری

سیف اعدا کیلئے مون کے حق میں سیر

آپ کی حق کو زبال احمد رضا خال قادری

اہل سنت کے سروں ہر دائما رکھے خدا

تجھ کو یا امن و امال احمد رضا خال قادری

عالمان مكه و طيبه نے لی تجھ سے سند

ہیں وہ تیرے قدر دال احمد رضا خال قادری

کیا ستا سکتے ہیں جھے کو اعدا مرشدا

حق ہے جھے پر مہربال احمد رضا خال قادری

یر گیا ہے پشت پر اعدا کی اب کیا جائے گا

تیرے کوڑے کا نشال احمد رضا خال قادری

وكيه كرجلوه اشدآء عسلسى السكفسار كا

ہر عدو ہے بے زبال احمد رضا خال قادری

اعلی حعزت اعلی سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_ (۱۲۵ ﴾

چر کر بدندہوں کے دل میں گزری وار پار

تیرے نیزے کی سنال احمد رضا خال قاوری

آ چلی تھی شخ نجدی کے بیاباں میں بہار

بجیج دی تو نے خزاں احمد رضا خال قادری

فتح دی حق نے تھے اعدائے دیں پر وائما

تجھ یہ ہے حق مہربال احمد رضا خال قادری

حق اسے کہتے ہیں دیکھو رو نہ کوئی کرسکا

تيرا فتوائ اذال احمد رضا خال قادري

كياستات تصبحه كواعذاء تقى به حكمت خلق كا

و مو ربا تھا امتحال احمد رضًا خال قادری

دعوائے اعدا حقیقت میں مسوئی تھا کہ ہوں

دوست اور وشمن عمان احمد رضا خال قادری

يتن وصي احمد محدث مناهد

آب کے اک رتبہ دال احمد رضا خال قادری

خداوندانِ پاک برکاتیه کا چیم وجراغ

کہتے تھے نوری میاں احمد رضا خال قادری

شاہ پیلی بھیت کے حضرت محمد شیر خال

تعے تمہارے مرح خوال احمد رضا بخال قادری

رامپوری صابری چشتی میاں ناصر ولی

جانة شے تیری شال احمد رضا خال قادری

ماضر و غائب ترے حق میں دعاؤں کے لیے

عمر بعر کھولی زباں احد رضا خاں قادری

click to more books

https://ataunnabi.blogspot.com/

اعلی حضرت ٔ اعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_ (۱۷۲

آپ کا حامہ ہے حامہ سید کونین کا

سے وہ تیری عزوشاں احمد رضا خال قادری

یاد رکھیں کے قیامت تک غلامان رسول

تیرے جلسوں کا سال احمد رضا خال قادری

اے مرے اچھے کے اچھے مجھ کو بھی اچھا بنا

صدقة التحص ميال احمد رضا خال قادري

صدقه سركار جيلاني كيليس كيوليس مدام

مصطفیٰ حامد میاں احد رضا خال تادری

دے مبارک بادان کو قادری رضوی جمیل

جن کے مرشد میں میاں احمد رضا خال قادری

(موفی شاه محرجمیل الرحمٰن خان جمیل قادری رضوی)



https://ataunnabi.blogspot.com/

اعلی معزت اعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_ (۱۹۷

# نضرِ فردوس

اے امام اہلنت تاجدار علم و فن خوب کی تجدید لمت تم نے اے سرو چمن تابب شاہ دفیٰ ہو جانشین اولیاء تابب شاہ دفیٰ ہو جانشین اولیاء رونق برم طریقت واقف سرو وکمن یاد گار ہو حنیفہ، غوث اعظم کے شبیہ نازش مردان حق ہوزینت باغ و چمن مادان حق ہوزینت باغ و چمن

تیرے علم وفن کا ہے وہ دبدیہ جاہ وشکوہ حمک محتے سب تیرے آ مے فیلسوفان زمن

> تم نے بی البرث جیسے نامور کو دی تکست جس کا شاہر ہے ابھی وہ نیز چرخ کہن

رسم بهم الله میں تھا کس قدر اونچا سوال محو جیرت انجمن تھی واہ نوری ذہن

> طقہ بیعت میں آتے ہی ہوئے مین اجل بعنی اول ہی سے تم ہو یاک طینت باک تن

مست ول مجذوب حق مجمی رہنے تم سے باادب امل بطن کی تکاہوں میں ہو ایسے باوزن

> نقشبندی، قادری، چشتی، سپروردی کے تم ہو امیر کاروال شقول ربّ ذواہمنن

دین حق کی خدمت و احیائے سقت کے سبب اعلیٰ حضرت آی کو کہتے ہیں سب اہل سنن

> کیوں نہ ہو چرجا تمہارا باعث کیف و سرور محسن ایمان و دیں ہو صاحب خلق حسن

عظمت شان نبی کا تم نے وہ خطبہ دیا ۔ جان و تن میں نور آیا بڑھ گئی دل کی لگن

> برنہادوں ' بدعقیدوں سے ہمیں نفرت ہوئی ا اے جسزان اللہ عسسا آپ کے بینن

دین کش ان ڈائنوں کو ہم نے نے پردہ کیا سر زمین نجد سے جو بن کے آئی تھیں دہن

شاطران دین تم سے کانیتے سے بالیقین نام حق سنتے ہی ان کے ہوش ہو جاتے ہرن

تم سے تقراتا رہا باطل پرستوں کا غرور جس کا شاہر ہے زمانہ اور خود تھا نہ بھون

> تھا تیرا سیف قلم اعداء کے حق میں خوں فشال رزم گاہ حق و باطل میں رہا توصف شکن

کردیا باطل کو تم نے سرگوں پیوند خاک شمن دیں کو کہاں ہے اب مجال دم زدن

> تھا' رہا کا لفظ ہے سب مامضیٰ کی اک خبر بالیقین اب بھی وہی ہو شیر حق باطل شکن

چیثم ظاہر سے تہاری دید ہوسکتی نہیں ورث مالی دید ہوسکتی نہیں ورث مالی دین دین اینا دہن

179

فرش ہے ماتم اٹھا جب تم طلے سوئے جنال عرش یہ دھومیں مجیں لو آگیا فخر زمن

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت 🗬 =

آپ کی رطلت کو اک عرصہ ہوا کیکن حضور ہو وہی خورشید تاباں جس کی پھیلی ہے کرن

> گلشن اسلام کے گلہائے خوبال میں شہا سرخ گل ہو یا کہ نرگس، نسترن ہو یا سمن

وکھے ہیں چیٹم فلک نے کیسے کیسے مہ جبیں ان حسینوں میں ہوتم بھی روح پردرضوفکن

عشق محبوب خدا کی تم کو وہ خوشبو ملی جسکے بوئے مست سے ہے منفعل مشک ختن

مصطفے پیارے کے در سے تم کو وہ شوکت ملی

جس یہ ہوتا ہے نچھاور تاج شاہی کا نیفبن

بارگاہ نور سے تم کو وہ تابانی ملی ، جس کے آگے ہے جل در عدن لعل یمن

ملت بیضاء پہ آیا ہے بلاؤں کا ہجوم ہر طرف ایک شور و شر ہے آگیا دور فنتن

> پاسبان دین و ملت بے حسی کے میں شکار بحرغم میں ہے سفینہ اور دریا موج زن

امت خیر الوری ہے ہے قرار و اشک بار
اب ذرا پردہ اٹھاؤ کھول دو بند محفن
پر وہی تیرا قدم ہو تیری محفل کی بہار
رگ لائے گلتاں کافور ہو رنج و محن

https://ˈataunnabiːblogspot.com/

بارگاہ ناز میں حن عقیدت سے حضور پیش کرتے ہیں سلامی ہم سبھی اہل سنن اے سراپا خیرہ برکت رہبر حق زندہ باد پیکر رشد و ہدایت خوبرہ شیریں دبن نفہ سنجی زمزمہ خوانی مرا مقصد نہیں نفہ سنجی زمزمہ خوانی مرا مقصد نہیں ہے ججھے محبوب یوں ہی آپ کا ذکر حسن آپ کے اوصاف تک ٹس کی رسائی ہو بھلا ہو بھلا ہو نبی کے معجزہ بس ختم ہے اس ہو خن ہو نبی کے معجزہ بس ختم ہے اس ہو خن مون کرتا ہے لیتم قادری باصد ادب! ہم ہم ہم ہم ہم ہم ہم ہم ہم کرتا ہے کیتم قادری باصد ادب! ہم ہم ہم ادرباد بارد کا ادری مدیق قادری رضوی نوری گورکھوری نائب شخ الحدے دارالحلوم نین الریاں مدیق قادری رضوی نوری گورکھوری نائب شخ الحدے دارالحلوم نین الریاں الریاں مدیق قادری رضوی نوری گورکھوری نائب شخ الحدے دارالحلوم نین



اعلی حعزت اعلی سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_ ﴿الا

### منقبت

مجدد دین و ملت، اعلیٰ حضرت ہیں بریکی کے حكيم المستنت، اعلى حضرت مين بريلي ك محر مصطفے محبوب حق کے علم کے وارث محدث ابا کرامت، اعلیٰ حضرت ہیں بریکی کے سمی تنصیف کو دیکھو شمی تحریر کو بڑھ لو بلاغت ہی بلاغت، اعلیٰ حضرت ہیں بریلی کے نی کے ذکر میں رہنا نبی کی یاد میں رونا محبت ہی محبت ، اعلیٰ حضرت ہیں بریلی کے شریعت کے طریقت کے مسائل خوب سمجھائے شہنشاہ طریقت؛ اعلیٰ حضرت ہیں بریلی کے امام انظم کے تانب بن کے دکھلایا زمانے کو کہ چشمہ نقابت اعلیٰ حضرت ہیں بریلی کے ہے ان کی شاعری قرآن و سقت کا صحیح نقشہ مدانت بی مدانت، اعلیٰ حضرت میں بریلی کے کوئی حمتاخ احمہ جب ہمی ان کے سامنے آئے تو اک بحر شجاعت، اعلیٰ حضرت ہیں بریلی کے کیاں سے وہ زبال لاؤل کرے جو آپ کی مدحت کہ پوسف اعلیٰ حضرت ، اعلیٰ حضرت میں بریلی کے (محر بوسف على محينه)

# اعلى حضرت اپنول اور غيرول كى نظر ميں

اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی پیشیز جیسی عظیم عبقری شخصیت کا جو مرتبه و مقام ابل سنت و جماعت علماء و مشائح پاک و ہند وحر مین شریفین کی نظر میں ہے وہ تو ہے ہی گر علمائے دیوبند و المحدیث بھی آپ کے علمی رعب و روحانی دبد بے سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے اکابر دیوبند و اہل حدیث نے اپنی اپنی کتب و رسائل میں اعلی حضرت کی تحریف و توصیف میں بے شار کلمات کیے ہیں کیونکہ حقیقت مختی نہیں رہ سکتی اس لئے کہ اعلی حضرت سے تھے اور انہوں نے کفر کے خلاف آ واز بلند کی اور سچا وہی ہوتا ہے جو باطل کے منہ سے بے اختیار اپنا کلمہ پڑھوا ڈالے (اللّفَضُلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ اللّاعْدَاءُ) یہ ایک علیحہ و بات ہے کہ آج کل کے جث دھرم و بے شرم وہ بی و دیوبندی اللّاعْدَاءُ کے اللّا حضرت میشید کے خلاف کتب لکھ کر طوفانِ برتمیزی برپا کرے اور الیہ بی بنیاد الزامات لگائے اور بہتان طرازی کرئے جن کا حقیقت کے ساتھ پچھتعلی نہیں۔ ان الزامات لگائے اور بہتان طرازی کرئے جن کا حقیقت کے ساتھ پچھتعلی نہیں۔ ان لوگوں کو کم از کم اپنے اکابر کے اُن اقوال کو بی پیشِ نظر رکھنا چا ہیے۔ چنا نچ ہم پہلے 'اعلیٰ حضرت کی مرتبت و مزرات سی علائے ہندوستان وحربین و بلاواسلامیہ کی نظر میں ' وبعدہ حضرت کی مرتبت و مزرات سی علائے ہندوستان وحربین و بلاواسلامیہ کی نظر میں ' وبعدہ ' دو اللّائین کی نظر میں ' پیش کر تے ہیں۔

أعلى حضرت سنى علماء ومشائخ كى نظر ميں

1 - حضرت سيدشاه آل رسول احدى مار مروى نے فرمايا:

'' قیامت کے دن ربّ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ آل رسول! تو دنیا ہے کیا لایا تو میں'' احمد رضا'' کو پیش کردوں گا''۔ الى حفزت أعلى سيرت ﴾ \_\_\_\_\_\_\_ الله عنوت أعلى سيرت ﴾ \_\_\_\_\_\_

:- حضرت سيّد ابوالحسين احمد نوري مار بروي نے فر مايا:

· 'اس دور میں سنیت کی کسوٹی مولانا احمد رضا خان صاحب ہیں''۔

ج حضرت سيد اولا درسول مار ہروي نے فرمايا:

''اعلیٰ حضرت کو میں ابن عابدین شامی پر فوقیت دیتا ہوں کیونکہ جو جامعیت اعلیٰ حضرت کے ہاں ہے وہ ابن عابدین شامی کے ہاں نہیں''۔

4- حضرت سيدشاه اساعيل حسن مار بروى فرمات بين:

"مولانا احد رضا خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جامع کمالات ظاہری و باطنیٰ صوری ومعنوی بنایا تھا۔ اوصاف کمالات میں جس کو لے کرد کیھئے مولانا کی ذات میں بروجہ کمالات اس کا ظہور تھا"۔

5- حضرت سیّدشاه آل مصطفیٰ میاں مار ہروی فرماتے ہیں: ''علائے منقد مین میں فقہاء ومحد ثین کاعلم واجتہا دسرآ تکھوں پر ہمیں تو اپنے اعلیٰ حضرت ہی کافی ہیں''۔

6- حضرت سيدشاه مصطفى حيدر حسن ميال فرمات بين:

''بریلی شریف ہماراسب سے بڑا اور مشخکم قلعہ ہے اور ہمارے اعلیٰ حضرت بوری دنیائے ستیت کے سردار اور جرنیل اعظم ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی محبت تو ہمیں تھٹی میں بلائی گئی ہے'۔

7- حضرت سيّد آل رسول حسين ميال مار بروى فرمات بين:

"سلام اس پر کہ جسے اللہ عزوجل نے محض اسلام کی جمایت اور دین کی تجدید کے لئے پیدا فرمایا جس نے مسلمانوں کو ہدایت کی راہ پر لگایا۔ تشنگانِ بادہ علم کے لئے رشد و ہدایت کے دریا بہا دیے جس نے عمر بحر دین کے رہزنوں اور ایمان کے داری عالیہ کی دارج عالیہ کی تقد ہے مقابلہ فرمایا۔ حضور پُرنوراعلی حضرت قبلہ میشد کے مدارج عالیہ کی تقد ہی وتو بیت اللہ والوں نے فرمائی "۔

8 - حضرت سيدشاه محمد المن ميال مار جروى فرمايت ين:

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_ (۱۲۲

"فاندان برکاتیه کا بچہ بچہ اعلیٰ حضرت کا شیدائی ہے۔ ہماری نجی مجالس ہوں یا عوامی جلئے ہر جگہ مسلک اعلیٰ حضرت کی تبلیغ واشاعت ہی ہم لوگوں کا نصب العین اور کی خطرت حقیقاً "چہم و چراغ خاندان برکاتیہ تھے جو اور کی خطرت حقیقاً "چہم و چراغ خاندان برکاتیہ کے وہ کسی نسبت خاندان برکاتیہ کو ان سے اور ان کو خانوادہ برکاتیہ سے ہے وہ کسی دوسرے خانوادہ کونہیں"۔

9- حضرت سيدشاه على حسين اشر في ميال كي هو چهوى فرماتے بين:

"میرا مسلک وطریقت وہی ہے جوحضور پُرنور اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب بربلوی ڈاٹٹ کا ہے۔ لہذا میرے مسلک پرمضوطی سے قائم رہنے کے لئے سیّدنا اعلیٰ حضرت ڈاٹٹ کی تصانیف ضرور زیرمطالعہ رکھؤ"۔

10 - حضرت سيدشاه محدميال جيلاني اشرفي مجھوچھوي فرماتے ہيں:

" بیت اعلی حضرت کا دنیائے اسلام وسنیت پر احسان عظیم ہے کہ حضور نبی کریم اللہ کور و تسنیم کی شان میں بکواس کرنے والوں کی لمبی لمبی نبانوں کو کاٹ کررکھ دیا اور اس طرح مجرموں کو برہنہ کرکے دیا اور افر جگتے رہنے کی جرائت کو کمزور کردیا اور اس طرح مجرموں کو برہنہ کرکے مسلمانوں کو ان کے کفری انداز کا شکار ہونے سے بچالیا۔ یعنی اعلی حضرت نے مسلمانوں کو کافر بہنے رہائے کفریہ کو واضح فرما کرمسلمانوں کو کافر بننے سے بچالیا"۔

11 - حضرت سيدشاه محد مدنى ميال مجموعيوى فرمات بين:

''گزشته دوصدی ۱۲۰۰ه و ۱۳۰۰ه کاندراس جیسی تبحر جامع عالم بستی نظر نبیل آئی۔ چنانچ تفسیر' حدیث عقائد و کلام' فقهٔ سلوک' تصوف' اذکار' تاریخ' جفر' نعت ادب ریاضی' توقیت' نجوم' منطق' فلسفه وغیره علوم جس آپ کی بے مثل تصانیف و حواثی آپ کے کمال تبحر جامعیت پرشاہد ہیں'۔

ایک اورمقام پررقطرازین:

"بارے امام احدرمنا فاصل بریلوی کی عظمت وشان اور بارگاو خدا ورسول میں

امل حفرت اعلی سرت کو سیحفے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کی ذات گرائی تو بڑی چیز ان کی مغبولیت کو سیحفے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کی ذات گرائی تو بڑی چیز ان کے عاشق رسول ان کے شہر کی طرف اپنی ذات کو منسوب کرنا اہل ایمان اور اس کے عاشق رسول ہونے کی دلیل بن گئی ہے۔ اب میں الحمد لله مسلکا حنفی نسباً جیلانی مشر با اشرفی اور وطنا کچھوچھوی ہونے کے باوجودا پئے آپ کو "بریلوی" کہتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں "۔

#### 12 - حضرت خواجه سيّد ضامن نظامي فرمات بين:

"مولانا احدرضا خان صاحب ہندوستان کی برگزیدہ شخصیت ہے۔ ان کی ذات مجمع الصفات تھی۔ مختلف علوم کے ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک شاعر بے بدل بلند پایدادیب مفسر قرآن اور محدث اعظم ہتھ۔ وہ جنگ آزادی کے مجاہد بھی ہے اور شیخ طریقت بھی ہے۔ انہوں نے بے شارخلق اللہ کو نیکی کے رائے پرگامزن کیا اور ان کی عالمانہ شخصیت اور بے مثال خدمات کا اعتراف ہندوستان کی اعلیٰ شخصیتوں نے کیا ہے۔

13 - حضرت سيدشاه انوار الله ين افتخاري فرمات بين:

"مجدودین وطت امام احررضا کی جامع الصفات شخصیت سطی نظر سے مطالعہ کی حاص بیر دین وطت کا احاطہ کر کے قلم اٹھانے کی جرات وہی شخص کر سکے گا جو قد آور نگاہ کا مالک ہو کر ان بچاس سے زیادہ علوم وفنون کا ماہر ہو جن علوم وفنون کا ماہر ہو جن علوم وفنون پرمجددوین وطت نے اپنی پوری زندگی کی وجنی ریاضت صرف کی ہے۔ مجدد دین وطت کے تعلق سے حضرت والدصاحب قبلہ خطیب الملت مولانا الحاج سید شاہ فور اللہ شینی افتاری چشتی القادری قدس سرہ حضرت محدد اعظم مدر میا نہ تھا کی ہو شربا لذت میدر میا تھا ہے کی زبان فیض ترجمان سے جو پچھ سنا اس کی ہو شربا لذت سے آج تک سرشار ہوں"۔

14 - حضرت مولا ناسید محد تعیم الدین مراد آبادی میند فرمات بین: "حقیقت بیرے کردین ملاتو بہال سے"۔ اعلیٰ حضرت و اعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_ (۲۷)

### 15 - حضرت سيدشاه محمد قتيل چشتى قائم دانا بورى فرمات بين:

'' وشمنول کو چاہیے تھا کہ مجدد مائۃ حاضرہ حضرت امام احمد ضا خان صاحب قدی سرہ کے قدم چو منے کہ وہ لوگول کو بدعقیدول سے بچا کر راہِ منتقیم پر لائے اور اللہ کے کروڑ اللہ بندول کی ہدایت فرما کر ان کو دوزخ سے چھٹکارا دلوایا اور جنت الفردوس میں پہنچایا''۔

#### 16 - حضرت علامه ابومحد سعيد شاه اشر في فرمات بين:

''مجدداسلام کی ذات پورے علاء میں اور پوری صدی میں متاز ہوتی ہے۔ ای وجہ ہے اہل ایمان امام احمدرضا خان قدس سرہ کے نام اور وجود کو خدا اور رسول کا ایک احسانِ عظیم سمجھتے ہیں اور مجدد اسلام کی عقیدت کے گن گا کر اپنی رشد و ہدایت کا ثبوت دیتے ہیں۔ جولوگ آپ کی ذات کو اپنا پیشوا ومقدات لیم نہ کریں وہ گراہ ہیں اور جوعلاء ومشائخ آپ کی ذات سے بغض رکھیں' وہ بدند ہہ ہیں۔ راقم الحروف جوائے علاقہ کے ایک عظیم بزرگ قطب رائج رحضرت سیّد شاہ ش عالم سینی قدس سرہ (جو محدوم کچھوچھ حضرت شاہ اشرف جہا تگیر سمنانی قدس سرہ عالم سینی قدس سرہ (جو محدوم کچھوچھ حضرت شاہ اشرف جہا تگیر سمنانی قدس سرہ کے تین واسطوں سے خلیفہ برحق ہیں) کا سجادہ شین ہے' سیاعلان کرتا ہے کہ جو سیّد اور اہل خاندان اعلی حضرت سیّدنا امام احمدرضا خان قدس سرہ کے قریب ہوا اور اس مجدد اسلام کے ہر ارشاد کو ''حکمہ العالمہ المطاع وما علینا الا الا تباع '' سیّد و اسلام کے ہر ارشاد کو ''حکمہ العالمہ المطاع وما علینا الا الا تباع '' سیّد عاصل کر لی اور یہ کہ آپ کی عقیدت و محبت چودھویں اور پیر ہوی فرریوں فرایس نب میں اور پیر ہویں فریع ہوں کے لیے معیار سنت ہے''۔

#### 17 - حضرت سيّد قطب الدين فرمات بين:

"خضرت مولا نا احمد رضا خان قادری بریلوی بیشد آقائے نامدار حضور نی کریم الله الله عند عاشق صادق اور عالم تبحر تھے۔ انہوں نے دور انحطاط میں الل سنت و جماعت کی بروقت رہنمائی و قیادت فرمائی اور آج بھی ان کی تعلیمات علائے

اعلیٰ حعنرت ٔ اعلیٰ سیرت 🏖 كرام كے ليمشعل راہ بيں'۔ 18 -حضرت امام احد سعيد شاه كاظمى فرمات بين:

" حقیقت سے ہے کہ اعلیٰ حضرت امت محمد سے برے سوے میں اور ہدایت کی راہوں کو ہمارے لئے کھول کر چلے گئے۔ اللہ تعالی اعلیٰ حضرت کے فیوض و برکات ہے منتفیض ہونے کا ہم کوموقع عطا فرمائے'۔ آمین

19 - پيرسيدنصيرالدين نصير كولزوى لكھتے ہيں:

" حضرت مولانا احمد رضا خان کی شخصیت مختاج تعارف و تبیره نہیں اور ان کی خدمات سب کے سامنے ہیں۔مولانا مرحوم کی علمی وفنی اہمیت کے باوصف عشق رسول مَنْ فَيْمَ كِي جِوخصوصيت ان كے دور ميں ملى بيں وہ سب سے زيادہ اہم اور قابل ستائش ہے'۔

20-حضرت سيدشريف احمرشرافت نوشاي فرماتے ہيں:

امیر عارفاں آں مرد سجاد رتیس فاضلان و اہل ارشاد گروه اصفیا را پیر و استاد که بوده در جبال سلطان اوتاد

جناب حضرت والأمناقب امام و مقتدائے اہل سنت نقيد لمت بينائ الالم خليم امت احمدضا خان ست

21- حضرت شیخ سیداحمدالجزائری مالکی فرماتے ہیں:

"علامہ زماں کیائے روزگار سرچشمہ معرفت عدنان کے سردار کی نظروں کے مرکز حضرت مولانا ''شیخ احمد رضا خان'۔ اللہ ان کی عمر دراز کرے۔ ہر صاحب تو فیل مجھدار اس ہے نفع حاصل کرے گا اورلرزہ برانداز ہوگا اس ہے ہر گنہگار و

22 - حضرت سيديخ اساعيل بن خليل كى فرماتے ہيں:

" ہمارے بیخ علامہ مجدد جوعلی العموم تمام استادوں کے بین مولوی احمد رضا خان جب 1323 میں جے کعیمعظمہ کے لیے مکہ کرمہ پہنے بعض فاستوں کی مرد سے

مزيد لکھتے ہيں:

''اگران کے حق میں بیکہا جائے کہ وہ اس صدی کے''مجدد'' ہیں تو بے شک حق و صحیح ہے''۔

حضرت سیّد اساعیل بن خلیل کمی قدس سرہ العزیز نے خود کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا بیٹا لکھا ہے۔

23 - حضرت سيّد مرذوق ابوحسين كلي فرمات بين:

''میں نے علم کا کوہ بلند دیکھا جس کے نور کا ستون او نیجا ہے اور معرفتوں کا ایبا دریا ہے جس سے مسائل نہروں کی طرح تھلکتے ہیں۔ حضرت مولانا علامہ فاضل میولوی بریلوی ''حضرت احمد رضا'' اللہ تعالی ان کی عمر دراز کرے اور دونوں جہان میں انہیں ہمیشہ سلامت رکھ'۔

24 - حضرت سيّد احمعلوي مدنى فرمات بين:

'' فاضلول سے افضل سب عاقلوں سے زیادہ دانشمند' اگلوں کا نخر' پچھلوں کا پیشوا' ''حضرت احمد رضا خان ہریلوی' اللہ اپنے پوشیدہ لطف سے ان کے ساتھ معاملہ ''کرے''۔

25 - حضرت سيّدعباس بن رضوان الله مد في فرمات بين:

'' کامل بزرگ عالم و عامل مجلس کی رونق زینت اورمسرت وہ جس نے سنت کی مدد کرکے نعمت یائی اور بدعتوں کو اکھاڑ پھینکا جوایی زبان کی تینج براں اور بیان علی حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ تصنیب میں ہے۔ میں میں ہے۔ میں ہے۔ میں ہے۔ کا میں ہے۔ برینہ ہیوں پر غالب رہا' صاحب فضیلت ومعرفت مولوی احمد رضا خان بریلوی''۔

26 - حضرت شیخ سیّدمحمد بر مان الدین مدنی فرماتے ہیں:

"مصنف (امام احمد رضا) کوعشق رسول کے خزانوں سے دولت ابدی عاصل ہوئی اور انہوں نے اس دولت کولوگوں میں تقلیم فرمایا۔حضور سیّد عالم مُلَّافِیْنِ کی محبت میں اس علامہ کا اتباع اور ان کے قش قدم پر چلو کہ بیسید ھے راستے اور صراطِ مستقیم پر ہیں'۔

27 - حضرت سیدمحمرعمان قادری مدنی فرماتے ہیں:

"اس (کتاب الدولة المدکید بالهادة الغیبید) کے مصنف بکتائے زمانہ و روزگار بگانهٔ فاضل و کامل عالم و عامل قامع بدعت و ناصرِ سنت محقق و مدقق سردارِ وقت بیشوائے زمانہ مولانا الحاج محمد احمد رضا خان قادری بریلوی ہیں '۔

28 - حضرت سيدمحمر بن واقع حسني مدنى فرمات بين:

"میں نے مطالعہ کیا گتاب مستطاب" الدولة المکیہ" کا جس کے مصنف فخر ہندوستان حضرت عالم علامہ شخ احمد رضا خان صاحب ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوں (1330ھ/ 1911ء) تو یہ رسالہ مجھے بے انتہا پیند آیا۔ پس پاک ہے وہ ذات جوعطا فرما تا ہے حکمت جس کو چاہے اور ارادہ کرے اور کچھ جائے تعجب نہیں کہ اللہ کے بعض بندے زمین میں اصلاح کرنے والے اور فساد کو ذاکل کرنے والے ہیں"۔

29-حضرت سيدعبدالقادر طرابلسي فرمات بين:

" حامی ملت محمد بیطا ہرہ مجدد مائۃ حاضرہ میرے استاذ و میرے پیشوا حضرت مولانا احمد رضا خان۔ میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ اس استاذ کی عمر دراز فر مائے۔ رشد و ہدایت کے حلوں میں ناز کرتا ہوا اور مخلوق کو ان سے ہمیشہ نفع دے۔ 20۔ حضرت شیخ سیّد یوسف ہاشم الرفاعی فر ماتے ہیں: اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ﴾=

و "امام احمد رضا شریعت اور طریقت دونول کے جامع تنے اور حضرت مین مینید نے الله تعالیٰ کی طرف انقال تہیں فرمایا۔ یہاں تک کہ آپ نے دین کی تجدید میں روح کو بیدار کرنے میں اسلام پر غیرت دلانے میں اور مسلمانوں کے عقل و قلوب میں اینے بیارے رسول مَالَيْنَا کی محبت کو بیدار کرنے میں آپ نے اس کے عظیم پیغام کی ادائیگی کاحق ادا کردیا"۔

(بقیہ علائے کرام کے تاثرات آپ کو کتاب کے اندر جگہ نظر آئیں گے۔ (اعلیٰ حضرت سادات کی نظر میں از ڈ اکٹر عبدالنعیم عزیزی ٔ دبلی بحوالہ ماہنامہ جہانِ رضا 'لا ہور مارچ 1995ء)

## اعلى حضرت مخالفين ومعاندين كى نظر ميں

1 - مولوي محمد قاسم نا نوتوي كا نظريد:

'' دیو بندی تحکیم الامت اشرف علی تھانوی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مولا نامحمر قاسم صاحب (نانوتوی) و ہلی تشریف رکھتے تنے اور ان کے ساتھ مولا نا احمد حسن امروہوی اور امیر شاہ خان صاحب بھی تنے شب کو جب سونے کے لیے کیٹے تو ان دونوں نے اپنی جاریائی ذرا الگ کو بچھالی اور با تیں کرنے گئے۔امیر شاہ خان صاحب نے مولوی صاحب سے کہا کہ ملح کی نماز ایک برج والی مسجد میں چل کر پڑھیں گئے سنا ہے کہ وہاں کے امام قرآن شریف بہت اجھا پڑھتے ہیں۔مولوی صاحب نے کہا کہ ارے پٹھان جابل (آپ میں بے تکلفی بہت تھی) ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہ تو ہمارے مولانا (نانوتوی) کی تکفیر کرتا ہے۔مولانا (نانوتوی) نے س لیا اور زور سے فرمایا: احمد حسن میں توسمجما تھا تو لکھ يرُ ه كيا ہے محر جاال بى رہا۔ پھر دوسروں كو جابل كہتا ہے۔ ارے كيا قاسم كى تكفير سے وہ قابل امامت نہیں رہا میں تو اس سے اُس کی دین داری کا معتقد ہو گیا۔ اس نے میری کوئی ایس ہی بات سی ہوگی جس کی وجہ ہے میری پھیر واجب تھی۔ محوروایت غلط پینی ہوئو بیرراوی بر الزام ہے۔تو اس کا سبب دین ہی ہے اب اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ میں خود اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ غرضیکہ صبح کی نماز مولانا (نانوتوی) نے اس کے پیچھے بڑھی۔ (الافاضات الیومیہ من افا دات القومیہ 394/4)

2 ۔ دیو بندی حکیم الامت مولوی اشرف علی تھا نوی کا موقف:

i-خلیفهٔ تھانوی مفتی محمد سن بیان کرتے ہیں:

''حضرت تھانوی نے فرمایا: اگر مجھے مولوی احمد رضا صاحب بربلوی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملتا تو میں پڑھ لیتا''۔

(حیات الدادم 38 ' انوارِ قامی ص 389 ' اسوءَ اکابرص 15 نمفت روزه چنان لاہور 10 فروری 1962ء)

ii- میں علاء کے وجود کو دین کی بقاء کے لئے اس درجہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر سارے علاء ایسے مسلک کے بھی ہو جائیں 'جو مجھ کو کافر کہتے ہیں ( بعنی بر بلوی صاحبان ) تو میں پھر بھی ان کی بقاء کے لئے دعائیں مانگا رہوں کیونکہ گووہ بعض مسائل میں غلو کریں لیکن وہ تعلیم تو قرآن و حدیث ہی کی کرتے ہیں - ان کی وجہ سے تو دین قائم ہے' ۔ (اثرف الوائ 1921) عائداد م 38 'الواکا الرم 15)

iii - دیو بندی عالم کوثر نیازی کھتے ہیں:

"دمفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی سے میں نے سنا فرمایا جب حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب برات کی وفات ہوئی تو حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب برات کی وفات ہوئی تو حضرت مولانا احمد رضا فان صاحب برات کی مولانا تھانوی نے ہا اختیار دعا کے لئے ہاتھ اُٹھا دیے جب وہ دعا کر چکئ تو حاضرین مجل میں سے کی نے بوجھا وہ تو عمر بحر آپ کو کا فر کہتے رہے اور آپ ان کے لئے دعائے مغفرت کر رہ بیں نے رہایا: اور یہی بات بیجھنے کی ہے مولانا احمد رضا خان نے ہم پر کفر کے فتو سے اس لئے لگائے کہ آبیں یقین تھا کہ ہم نے تو جین رسول کی ہے اگر وہ یہ یقین رکھتے ہوئے بھی ہم پر کفر کا فتو کی نہ لگاتے تو خود کا فر ہوجا تے"۔

. (بحواليه اللي حضرت فاختل بريلوي أيك بهر جبت تخصيت ص 7 أروز نامه جنك لا بهور 3 اكتوبر 1990 ء

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_ (۱۸۲

روز نامه جنگ راولپنڈی 10 نومبر 1981 م)

3 - مولانا انورشاه تشميري ديوبندي لكصتري:

"جب بنده ترفدی شریف اور دیگر کتب احادیث کی شروح لکه رہا تھا تو حسب ضرورت احادیث کی جزئیات دیکھنے کی ضرورت درپیش آئی تو بیس نے شیعہ حضرات و اہل حدیث حضرات و دیوبندی حضرات کی کتابیں دیکھیں گر ذہن مطمئن نہ ہوا۔ بالآخر ایک دوست کے مشورے سے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کی کتابیں دیکھیں تو میرا دل مطمئن ہوگیا کہ اب بخوبی احادیث کی شروح بریلوی کی کتابیں دیکھیں تو میرا دل مطمئن ہوگیا کہ اب بخوبی احادیث کی شروح بلا جھبک لکھ سکتا ہوں۔ تو واقعی بریلوی حضرات کے سرکردہ عالم مولانا احمد رضا خان صاحب کی تحریریں شستہ اور مضبوط ہیں جے دیکھ کراندازہ ہوتا ہے کہ بیمولوی احمد رضا خان صاحب کی تحریریں شستہ اور مضبوط ہیں جے دیکھ کراندازہ ہوتا ہے کہ بیمولوی احمد رضا خان صاحب ایک زبر دست عالم دین اور فقیہ ہیں ۔

(رساله مادي ديوبندس 21 جمادي الاولى 1330 هر بحواله طمانچيس 39 مفيدوسياه ص 114)

4- ديوبندي شيخ الاسلام شبيراحم عثاني لكصة بين:

''مولانا احمد رضا خان کو تکفیر کے جرم میں بُرا کہنا بہت بی بُرا ہے کیونکہ وہ بہت بڑے عالم اور بلند پاریمفق تنے۔مولانا احمد رضا خان کی رحلت عالم اسلام کا ایک اعلیٰ حضرت ٔ اعلیٰ سیرت ﴾ — — (۱۸۳ ) ۔ بہت بڑا سانحہ ہے جسے نظرانداز نہیں کیا جاسکتا''۔

(رساله مادي ديوبندص 20 ذوالحبه 1369 هر بحواله سفيد وسياوص 116 'طمانچيص 41 و 42)

مزيد لکھتے ہیں:

، "بهم ان بریلویوں کو بھی کا فرنہیں کہتے جو ہم کو کا فریتلاتے ہیں''

(الشهاب الثاقب ص 20 كاليفات وعثاني ص 522 كيات المادص 39)

5- مولوى اعزاز على ديوبندى لكصتے ہيں:

"جیبا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم دیو بندی ہیں اور بر بلوی علم وعقا کہ سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ۔ گراس کے باوجود بھی بیاحقر بیہ بات سلیم کرنے پر مجبور ہے کہ اس دور کے اندر اگر کوئی محقق اور عالم دین ہے تو وہ احمد رضا خان بر بلوی ہے کیونکہ میں نے مولانا احمد رضا خان کو جسے ہم آج تک کافر بدعتی اور مشرک کہتے رہے ہیں بہت وسیع النظر اور بلند خیال علو ہمت عالم دین اور صاحب فکر ونظر پایا ہے۔ آپ کے دلائل قرآن وسنت سے متصادم نہیں بلکہ ہم آ ہنگ ہیں۔ لہذا میں ہے۔ آپ کے دلائل قرآن وسنت سے متصادم نہیں بلکہ ہم آ ہنگ ہیں۔ لہذا میں آپ کومشورہ دوں گا اگر آپ کوکسی مشکل مسئلہ جات میں کی تعمیل کی انجھن در پیش ہوئے تو آپ بریلی میں جا کر مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی سے تحقیق کریں'۔

(رساله النور تعانه بمون ص 40 شوال المكرّم 1342 بحواله طمانچ ص 40 سفيد وسياه ص 114) 6 - ديو بندي شيخ النفسير مولوي اور ليس كا ندهلوي كا نظريد:

د يوبندي عالم كوثر نيازي لكصتر بين:

دومیں نے سیح بخاری کا درس مشہور دیوبندی عالم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کا ندھلوی ہے لیا ہے۔ بہمی بہمی اعلیٰ حضرت (احمد رضا بریلوی) کا ذکر آ جاتا تو مولانا (ادریس) کا ندھلوی فر مایا کرتے۔ مولوی صاحب (اوریش کا ندھلوی فر مایا کرتے۔ مولوی صاحب (اوریش مولوی صاحب مولانا احمد رضا خان کی بخشش تو انہی فتو وک کے سبب صاحب ان کا تکمید کلام تھا) مولانا احمد رضا خان کی بخشش تو انہی فتو وک کے سبب ہو جائے گی۔ اللہ تعالی فر مائے گا: احمد رضا خان تمہیں ہمارے رسول سے اتنی

اعلیٰ حضرت ٰاعلیٰ سیرت ﴾ محبت تقی کدائے سرے بڑے بڑے بڑے عالموں کو بھی تم نے معاف نہیں کیا۔تم نے سمجھا کہ انہوں نے نوبین رسول کی ہے تو ان پر بھی کفر کا فتو کی لگا دیا۔ جاؤ ای ایک عمل پر بہم نے تمہاری بخشش کردی'۔

(اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ایک ہمہ جہت شخصیت ۲٬ روز نامہ جنگ کا ہور 3 دیمبر 1990ء) 7- مولوی شبلی نعمانی دیو بندی لکھتے ہیں:

''مولوی احمد رضا خان صاحب بربلوی جوایئے عقائد میں سخت ہی متشدہ میں گر اس کے باوجود مولانا صاحب کاعلمی شجر اس قدر بلند درجہ کا ہے کہ اس دور کے تمام عالم دین اس مولوی احمد رضا خان صاحب کے سامنے برکاہ کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔اس احقر نے بھی آپ کی متعدد کتابیں دیکھی ہیں۔

(رساله ندوه اكتوبر 1914 وص 17 بحواله طمانچه ص 34)

8 - مولوى ابوالحسن على ندوى لكصة بين:

''فقه حنفی اور اس کی جزئیات پر جوان (فاصل بریلوی) کوعبور حاصل تھا۔ اس زمانه میں اس کی نظیر نہیں ملتی''۔(زنہۃ الخواطر 41/8)

9 - مولوى معين الدين ندوى لكصة بين:

"مولانا احمد رضا خان مرحوم صاحب علم ونظر مصنفین میں سے تھے۔ دین علوم خصوصاً فقہ و حدیث پران کی نظر وسیع اور گہری تھی مولانا نے جس دفت نظر اور تحقیق کے ساتھ علاء کے استفسارات کے جواب تحریر فرمائے ہیں اس سے ان کی جامعیت علمی بصیرت ور آئی استحضار فرہانت اور طباعی کا پورا پورا اندازہ ہوتا ہے جامعیت علمی بصیرت فر آئی استحضار فرہانت اور طباعی کا پورا پورا اندازہ ہوتا ہے ان کے عالمانہ ومحققانہ فرآ فی اللہ وموافق ہر طبقہ کے مطالعے کے لائق ہیں "۔

ال کے عالمانہ ومحققانہ فرآ وی مخالف وموافق ہر طبقہ کے مطالعے کے لائق ہیں "۔

(مہنامہ معارف اعظم کر مے تمبر 1949ء بحالہ سفید و سیاہ 114 و 115)

10 - سیدسلیمان نیروی لکھتے ہیں: ''اس احقر نے مولانا احمد رضا ہا جب بریلوی کی چند کتابیں دیکھیں تو میری آئٹھیں خیرہ کی خیرہ ہوکر رہ گئیں جیران تھا کہ واقعی مولانا پریلوی صاحب مرحوم اعلی حصرت اعلی سیرت 🗨 — — — ﴿ ۱۸۵

کی ہیں جن کے متعلق کل تک بیسنا تھا کہ وہ صرف اہل بدعت کے ترجمان ہیں اور صرف چند فروگی مسائل تک محدود ہیں گرآئ پیتہ چلا کہ ہیں ہرگز نہیں بیدائل بدعت کے نقیب نہیں بلکہ بیاتو عالم اسلام کے اسکالر اور شاہکار نظر آتے ہیں۔ جس قدر مولا نا مرحوم کی تحریروں میں گہرائی پائی جاتی ہے اس قدر گہرائی تو میرے استاد مکرمہ جناب مولا نا شبلی صاحب اور حضرت علیم الامت مولا نا اشرف علی تھانوی اور حضرت مولا نا شخ النفیر تھانوی اور حضرت مولا نا شخ النفیر علی میں میں جس قدر مولا نا ہر بلوی کی تحریروں علی میں جس قدر مولا نا ہر بلوی کی تحریروں کے اندر بھی نہیں جس قدر مولا نا ہر بلوی کی تحریروں کے اندر ہی نہیں جس قدر مولا نا ہر بلوی کی تحریروں کے اندر ہی نہیں جس قدر مولا نا ہر بلوی کی تحریروں کے اندر ہے۔

(ما منامه ندوه اكست 1931 م ص 17 بحواله طمانچ ص 35,36 سفيد وسياه ص 112)

11 - بانی تبلیغی جماعت مولوی محمد الیاس کے متعلق محمد عارف رضوی لکھتے ہیں:

''کراچی میں ایک عالم دین نے جن کا تعلق مسلک دیو بند سے تھا' فرمایا تھا کہ

تبلیغی جماعت کے بانی مولانا محمد الیاس صاحب فرماتے تھے کہ اگر کسی کو محبت برسول سیکھنی ہوتو مولانا (احمد رضا) بریلوی سے سیکھے''۔

(بحواله فاضل بریلوی اورترک موالات ص 100)

ونوبندى عالم مامرالقادرى لكصة بين:

مولانا احدرضا خان بریلوی مرحوم دینی علوم کے جامع سے دین علم وفضل کے ساتھ شیوہ بیان شاعر بھی سے ۔ اور ان کو یہ عجادت حاصل ہوئی کہ مجازی راہ خن سے ہث کرصرف نعت رسول کو اپنے افکار کا موضوع بنایا۔ مولانا احمد رضا خان کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا خان بہت بڑے خوش گوشاع سے اور مرزا داغ سے نبعت تلمذر کھتے تھے۔ مولانا احمد رضا خان کی نعتیہ غزل کا یہ طلع وہ سوئے لالہ مرزاد کی محتے ہیں کہ وہ سوئے لالہ مرزاد کی مرحمتے ہیں کے بہار کھرتے ہیں کے بہار کھرتے ہیں کی اور فرمایا جب استاد مرزا داغ کوحسن بریلوی نے سایا تو داغ نے بہت تعریف کی اور فرمایا

مولانا احمد رضا خان بریلوی نے قرآن کاسلیس رواں ترجمہ کیا ہے۔

سسمولانا صاحب نے ترجمہ میں بڑی نازک احتیاط برتی ہے ۔۔۔۔۔مولانا صاحب کا ترجمہ خاصا اچھا ہے ۔۔۔۔۔ترجمہ میں اُردو زبان کا احترام پندانہ اسلوب قائم رکھارہے۔۔(اہنامہ فاران کراچی مارچ 1976ء)

13 - مولوی عظیم الحق قاسمی فاصل دیو بند لکھتے ہیں:

ہوسکتا ہے کہ آپ کو اس بات کاعلم ہو کہ (مدرسہ) دیوبند میں اعلیٰ حضرت یا ان سے تعلق رکھنے والے رسائل و کتب نہیں پہنچتے 'نہ ہی وہاں طلبہ کو اجازت ہوتی ہے۔ بلکہ دیکھنا جرم سے تم نہیں۔ میں بھی وہیں (دارالعلوم دیوبند) کا فارغ التحصيل مول وہاں سے مجھ كو بريلويوں سے نفرت اور ان كى كمابوں سے عداوت ول میں برورش یائی اس کئے میں بھی ان کی کتب سے استفادہ نہیں کرسکا۔ " قاری" چونکه نیا رساله ہے اور ظاہرا بیمعلوم نہیں ہوتا کہ بیہ بریلویوں کا رسالہ ہے اس سبب سے میں نے قاری کا مطالعہ کیا اور (مولانا احدرضا) فاضل بریلوی نے ستمع رسالت کی جو ضیا یاشی کی ہے۔ اس کا ادنیٰ حصہ پہلی مرتبہ'' قاری'' کے ذریعے نظرنواز ہوا جس نے میرے دل کی دنیا کو بدل ڈالا۔ ابھی تو صرف ایک فتوے نے اعلیٰ حضرت کے عشق رسول مَنْ اَیْنَمْ کا مجھ کومعترف کردیا ہے بورا فتویٰ حب رسول کا ایک گلدستہ ہے میں اینے دل کے حالات ان لفظوں میں بیان کروں گا' كه اگر جمارے علمائے و بوبند تنك نظرى اور تعصب كو ہٹا ديس تو شايد مولانا اساعیل سے لے کر ہنوز سب فاضل ہریلوی کے شاگر دوں کی صف میں نظر آئیں کے۔(ماہنامہ قاری دیلی ایریل 1988ء)

14 - بلوچتان کے مشہور دیوبندی عالم مولوی عبدالباقی کروفیسر ڈاکٹر مسعواحمہ صاحب کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں: اعلی حضرت اعلیٰ سرت است مفتی صاحب قبلہ ای منصب کے مالک ہیں۔ گربعض دواقعی اعلیٰ حضرت مفتی صاحب قبلہ ای منصب کے مالک ہیں۔ گربعض حاسدوں نے آپ کے حکیح حلیہ اور علمی تبحر کو طاق نسیان میں رکھ کر آپ کے بارے میں غلط اوہام پھیلا دیتے ہیں جس کو نا آشناقتم کے لوگ من کرصید وحثی کی طرح متنظر ہو جاتے ہیں اور ایک مجاہد عالم ذین مجدد وقت ہستی کے بارے میں گناخیاں کرنے لگ جاتے ہیں حالانکہ علمیت میں وہ ایسے بزرگوں کے عشر عشیر میں نہیں ہوں گے۔ (فاضل بر بلوی علائے جازی نظر میں صفحہ 17)

15 - مولوى فخر الدين مراد آبادى لكحتاب:

"مولانا احمد رضاخان سے ہماری مخالفت اپنی جگہ پرتھی گرہمیں ان کی خدمت پر برداناز ہے۔ غیر مسلموں ہے ہم آج تک بڑے فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بحر کے علوم اگر کسی ایک ذات میں جمع ہو سکتے ہیں تو وہ مسلمان ہی کی ذات ہوسکتی ہے د کیے لومسلمانوں ہی میں مولوی احمد رضاخان کی الیی شخصیت آج بھی موجود ہے جو دنیا بھر کے علوم میں یکسال مہارت رکھتی ہے۔ ہائے! افسوں کہ آجی ان کے دم کے ساتھ ہمارایہ فخر بھی رخصت ہوگیا۔ (بحوالہ سفیدوسیاہ می 116)

''مولانا احمد رضا خان ایک سیجے عاشق رسول گزرے ہیں ہیں تو بیسوج بھی نہیں سکتا کہ ان سے تو بین نبوت ہو'۔ (بحوالہ امام احمد رضا اربابیلم ووائش کی نظر میں ص 96) 17 - سید عطاء اللہ شاہ بخاری نے تحریک ختم نبوت کے دوران قاسم باغ ملتان کے ایک طلبے میں کہا:

" بھائی بات ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب قادری کا دماغ عشق رسول سے معطر تھا اور اس قدر غیور آ دمی تھے کہ ذرہ برابر بھی تو بین الو ہیت ورسالت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے پس جب انہوں نے ہمارے علیائے دیوبند کی کتابیں دیکھیں تو ان کی نگاہ علیائے دیوبند کی بحض ایسی عبارات پر پڑی کہ جن میں سے انہیں تو بین رسول کی ہوآئی اب انہوں نے محض عشق رسول کی بناء پر ہمارے ان

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_ (۱۸۸

د یوبندی علماء کو کا فرکہہ دیا اور وہ یقینا اس میں حق بجانب ہیں۔اللہ تعالیٰ کی ان پر حمتیں ہوں آپ بھی سب مل کر کہیں' ''مولا تا احمد رضا خان مین ہوں آپ بھی سب مل کر کہیں' ''مولا تا احمد رضا خان مین ہوں آپ کے دعا ئیدالفاظ کہلوائے''۔

(ماہنامہ جناب عرضُ رحیم یارخان غزالی دوران نمبر جلد نمبر 1 شارہ10 '1990ء 'ص 46-245) 18 - سبید ابوالاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں :

''مولانا احمد رضا خان صاحب کے علم وصل کا میرے دل میں بڑا احترام ہے فی الواقع وہ علوم دینی پر بڑی نظر رکھتے تھے اور ان کی فضیلت کا اعتراف ان لوگوں کو بھی ہے جو الن سے اختلاف رکھتے ہیں۔ نزاعی مباحث کی وجہ سے جو تلخیاں پیدا ہوئیں وہی دراصل ان کے علمی کمالات اور دینی خدمات پر پردہ ڈالنے کی موجب ہوئیں ''۔ (ہنت دوزہ شہاب 25 نومبر 1962ء بحالہ سفید وسیاہ س 112)

19 - مولوی مودودی کے مشیرجسٹس ملک غلام علی لکھتے ہیں:

''حقیقت یہ ہے کہ مولا نا احمد رضا خان صاحب کے بارے میں اب تک ہم لوگ سخت غلط نہی میں مبتلا رہے ہیں۔ان کی بعض تصانیف اور فقاوی کے مطالعہ کے بعد اس بقیجہ پر پہنچا ہوں کہ جو علمی گہرائی میں نے ان کے بہاں پائی وہ بہت کم علماء میں پائی جاتی ہے اور عشق خدا ورسول تو ان کی سطر سطر سے پھوٹا پڑتا ہے'۔ علماء میں پائی جاتی ہے اور عشق خدا ورسول تو ان کی سطر سطر سے پھوٹا پڑتا ہے'۔ اور عشق خدا ورسول تو ان کی سطر سطر سے پھوٹا پڑتا ہے'۔ اور عشق خدا ورسول تو ان کی سطر سطر ہے بھوٹا پڑتا ہے'۔ اور منان حرم بھنؤ ص 14 بحوالہ سفید و سیاہ ص 114)

20 - مولوي جعفرشاه تجلواري لكصنه بين:

جناب فاضل بریلوی علوم اسلامی تغییر حدیث و فقه پر عبودر کھتے ہے منطق فلفے اور ریاضی میں بھی کمال حاصل تھا۔عشق رسول کے ساتھ ادب رسول میں است سرشار سے کہ ذرا بھی بے ادبی کی برداشت نہی کسی بے ادبی کی معقول توجیہ اور تاویل نہلتی تو کسی اور رعایت کا خیال کیے بغیر اور کسی بردی سے بردی شخصیت کی پرداہ کیے بغیر دھڑ لے سے اوکی لگا دیتے۔

پرداہ کیے بغیر دھڑ لے سے اوکی لگا دیتے۔

زیروہ کے بغیر دھڑ کے بیارہ فریا کا دیتے۔

زیروہ کی بردی بیدا ہو جانا بعید نہیں حب رسول کی اور بیدا ہو جانا بعید نہ تھا۔

اعلی حضرت اعلی سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_ اعلی سیرت ﴾ \_\_\_\_\_ اعلی حضرت اعلی سیرت ﴾ \_\_\_\_\_ اعلی حضرت اعلی میں در فیاضی ا

تقاضائے ادب نے انہیں بڑا حساس بنا دیا تھا اور اس احساس میں جب خاصی نزاکت پیدا ہو جائے تو مزاج میں شخت گیری کا پہلوبھی نمایاں ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں اگر بعض بے ادبانہ کلمات کو جوش تو حید پرمحمول کیا جاسکتا ہے تو تکفیر کو بھی محبت و ادب کا تقاضا قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس لیے فاضل بریلوی مولا نا احمد رضا خان مینید کو میں اس معالم میں معذور سمحتنا ہوں لیکن بیدت صرف اس کے لئے مخصوص جانتا ہوں جو فاضل موصوف (محدث بریلوی) کی طرح فنا فی الحب والا دب ہو۔ (بحوالہ سفید و سیاہ صفحہ 116 و 116)

21 - وہابیہ کے شخ الاسلام مولوی ابوالوفا شاء الله امرتسری لکھتے ہیں:

"مولا تا احمد رضا بریلوی مرحوم مجدد مائة حاضره" \_ (فاوی ثنائیه 264,263/1)

22 - جمعیت علائے اسلام کے بڑے مشہور دیو بندی عالم مفتی محمود نے کہا کہ میں اپنے عقیدت مندوں پر واضح کرنا جا ہتا ہوں کہ اگر انہوں نے بریلوی حضرات کے خلاف کوئی تقریریا ہنگامہ کیا تو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں رہے گا اور میرے نزدیک ایبا کرنے والا نظام مصطفیٰ کا دشمن ہوگا۔

(روزنامه آفاب ملتان مارچ 1979ء)

ایک صاحب د بوبندی مزید لکھتے ہیں:

لائق صداحترام اساتذہ (دیوبندی) میں ہے کسی نے بھی تو دورانِ اسباق ہر بلوی کمتب فکر سے نفرت کا اظہار نہیں کیا۔مفتی (محمود) صاحب نے فرمایا: میرے اکابرین نے اس (بربلوی) فرقہ پر کوئی فتو کی فتق کے علاوہ کانہیں دیا میرا بھی یہی خیال ہے۔ (سیف حقانی ص 79)

(''اعلی حضرت خالفین و معاندین کی نظر میں ''بیتمام صفون بوساطت فاصل جلیل عالم نبیل حضرت مولانا محمد کاشف اقبال مدنی رضوی دامت برکاته القدسیداس کتاب میں شامل کیا گیا جوان کی کتاب ''امام احمد رضا مخالفین کی نظر میں ' میلا د بیلی کیشنز (دربار مارکیٹ لا مور) اور برم عاشقان مصطفیٰ کے زیرا بہتمام حجیب چکا

ہے۔ ہندھاں ر فرمائے۔ آمین)

وَمَا تَوُفِيُ قِي إِلَّا بِاللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ اَنَبُتُ وَإِلَيْهِ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ اَنَبُتُ وَإِلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ ا

اَللّٰهُ مَّ لَكَ الْحَمْدَ حَمْدًا كَثِيرًا وَلَكَ الشُّكُرَ شُكُرًا جَزِيُلاً عَلَىٰ اللّٰهُ مَ وَفَقَتَ نِى بِحَمْدِ حَالَاتِ إِمَامِ اَهُلِ السُّنَةِ ' مُجَدِّدِ اللِّينِ وَالْمِلَّةِ اَلْحَافِظُ اَلْقَارِیُ اَلْحَاجٌ مَوْلانَا اَلشَّاهُ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ اَحْمَدُ وَالْمِلَّةِ اَلْحَافِظُ اَلْقَادِیُ اَلْحَاجٌ مَوْلانَا اَلشَّاهُ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ اَحْمَدُ وَصَا حَانُ الْحَنْفِیُ اَلْقَادِی اَلْقَنْدهارِی الْهِنْدِی ثُمَّ الْبَرِیلُوی عَفَرَ اللهُ لَهُ وَرَحِمَهُ رَحْمَةً كَبِیرًةً كَثِیرًةً وَاسِعةً دَائِمةً يَوْمُ يُنَادِی اللهُ لَهُ وَرَحِمَهُ وَحَمَّةً كَبِیرًةً كَثِیرًةً وَاسِعةً دَائِمةً يَوْمُ يُنَادِی اللهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰ عَلَيْهُ وَاللّٰ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰ عَلَيْهُ وَاللّٰ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰ عَلَيْهُ وَاللّٰ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰ اللهُ الل

رَبَّنَا تَفَبَّلُ مِنَا إِنَّكَ آنَتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ آنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ آنْتَ وَلِي فِي التَّوَابُ الرَّحِيمُ . اَللَّهُمَّ فَاطِرِ السَّمُوتِ وَالْاَرْضَ آنْتَ وَلِي فِي التَّالِحِينَ . اَللَّهُمَّ اللَّهُ فَا وَالْحَفْنِي بِالصَّالِحِينَ . اَللَّهُمَّ اللَّهُ وَالْاحِينَ وَالْحَفْنِي بِالصَّالِحِينَ . اَللَّهُمَّ اللَّهُ وَالْحَفْنِي بِالصَّالِحِينَ . اَللَّهُمَّ اللَّهُ وَالْحَفْنِي بِالصَّالِحِينَ . اَللَّهُمَ اللَّهُ وَلِمَ اللَّهُ مَا وَالْحَفْنِي مِنَ الرَّيَاءِ وَلِلسَانِي مِنَ النَّهُ مَا وَهُولِي مِنَ الرِياءِ وَلِلسَانِي مِنَ النَّهُ مَا اللَّهُ مَا الرِياءِ وَلِلسَانِي مِنَ النَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَعُمْلِي مِنَ الرِياءِ وَلِلسَانِي مِنَ النَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَ الْمِعْنَانَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الْمَاتِحَةُ فَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن الْوَلِيَاءِ وَلِلسَانِي مِنَ الْمَاتِدَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الْمَاتِحَةُ فَاللَّهُ مَا الْمَاتِحَةُ الْمُعَلِي مِنَ الْمَعْنُ وَمَا تُخْفِى الْمَاتِحَةُ فَا الْمُعْنَى وَمَا تُخْفِى الْمَاتِحَةُ فَاللَّهُ مَا الْمَاتِعُ فَعَلَمُ خَائِنَةَ الْاعْيُنِ وَمَا تُخْفِى

اعلیٰ حضرتٔ اعلیٰ سیرت ﴾ =

التُسدُورُ . اَللَّهُ مَّ إِنِى اَسُأَلُكَ حُبَّكَ وَ حُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَدِّ غُنِي حُبَّكَ اِلَىَّ مِنْ نَّفْسِى وَمَالِى وَاَهْلِى وَأَسْأَلُكَ الْعَفُوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْاَحِرَ ةِ اَللَّهُمَّ إِنِّيُ اَسُأَلُكَ آنُ تَوْزُقْنِي عِلْمًا نَّافِعًا وَّ فَهُمَّا كَامِلاً وَّرِزْقًا حَلالًا طَيْبًا وَّ طَبْعًا زَكِنًا وَّ قَلْبًا صَفِيًّا خَاشِعًا وَّعَمَّلًا مُتَقَبَّلاً وَّدُعَاءً مُسْتَجَابًا. برَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ . وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ وَسَلَّمَ عَلَى اَوَّلَ خَلْقِهِ وَاكْمَلَ خَلْقِهِ وَآرُحَمَ خَلْقِهِ سَيِّد الْاَوَّلِيْنَ وَالْاَحِرِيْنَ قَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ مُحَمَّدِ نِ الْمُصْطَفَى وَعَلَى آلِهِ الطَيْبِيْنَ البطّاهِ رِيُنَ الْمُطَهِّرِيْنَ الْهَادِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ وَاذُوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ الْقَانِتَاتِ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاصْحَابِهِ الرَّاشِدِيْنَ الْمُشَيِّدِيْنَ وَعَلَى أولِيَّآئِهِ الْوَاصِلِيْنَ الْمُقَرِّبِيْنَ وَجَمِيْعِ أَهْلِ سُنَّتِهِ وَجَمَاعَتِهِ أَجْمَعِيْنَ إِلْى يَوْمِ اللِّذِيْنِ اَطْيَبَ التَّحِيَّاتِ وَاَزْكَى التَّسْلِيُمَاتِ . آمِيْنَ . بِجَاهِ النَّبِيِّ الْحَبِيْبِ الْكَرِيْمِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلُوةِ وَالتَّسْلِيْمِ .

يوم الاربعاء عند تاذين الظهر

۱۳ رمضان المبارك ۲۲۲۱ ه / ۱۸ نوفمبر ۲۰۰۵ء

احقر العباد

محمد رضاء الحسن قادری ابن مفتی غلام حسن قادری

انوارِ با ہولائبر برن جامع مسجد ومحلّه مولا نا روحی اندرون بھاٹی محیث لا ہور



حواثثا

ا مرکزی مجلس رضہ الا ہور کے زیراجمام ماہنامہ جہانِ رضا میں دو محققین کے مقالہ جات شائع ہوئے تھے کہ لفظ الفظ النظم رضا ''بفتح را پڑھا جائے یا بکسر را یا دونوں طرح پڑھا جاسکتا ہے۔ ترجیح کس کو ہے؟ ایک محقق نے بالفتح کو ترجیح دی اور دوسرے نے بالکسر کو۔ بیرزادہ علا ۔ اقبال احمد فارد قی نے آخر میں فیصلہ کیلئے تحقیق کی دعوت دی ہے۔ محقق اہل منت حضرت علامہ ابوالصالح محمد فیض احمد اولینی مدظلہ العالی کی ان دونوں مقالہ جات پر تحقیق مزید ہے کہ از رضا'' میں را کوفتے کے ساتھ پڑھنا افعل ہے۔

(الحقائق في الحدائق المعروف شرح حدائق بخشش 187/4 تا 1988 ملخضا)

## ع لفظ "عبد" کی وضاحت:

لفظ "عبد" دومعنول مين استغال موتاب

ا-عابد (عبادت كرنے والا) ٢- غلام اور خادم

(المفردات ص322 و 323 كسان الغرب 15/9 و 16 المعجم الوسيط ص600 القاموس الوحيد المعتمر المنجد (عربي) ص502 المنجد (أردو) مل625 فيروز اللغات ص425 فيرها من كتب الملغت)

پہلے معنیٰ کے اعتبار ہے اس کی اضافت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگ۔ اپنے آپ کو ماسوی اللہ کا عبد (عابد) کہنا شرک ہوگا' لیکن دوسرے معنیٰ کے اعتبار سے مجبوبان خداکی نسبت سے اپنے آپ کوعبد کہنا قطعاً شرک نہیں بلکہ قرآن وحدیث کے مطابق ہے۔

ا- ارشاور بانی ہے:

وَٱنْكِحُوا الْآيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآيْكُمْ

"اور نکاح کرو اینول میں ان کا جو بے نکاح ہوں اور اینے لائق بندول اور کنیزول

كا\_" (ترجمه كنز الايمان سورة النور: 32 "ب: 18)

٣- حضرت ابو ہریرہ کاٹھ فرماتے ہیں کہ ہم نی کر میں کاٹھ کے ہمراہ جیبری طرف نکلے۔اللہ تعالی نے کی عطافر مائی ۔ مال غنیمت میں سونا واندی تو نہ طا البتہ ساز وسامان اور طعام دستیاب ہوا والیسی پر ایک جگہ قیام فرمایا ای اثناء میں قدام عبد دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یَبحل دَ خلَهٔ یعنی رسول اللہ کاغلام ساز وسامان کھولنے لگا۔ (میح مسلم تراب الا ہمان 141)

اس مدیث میں "عبد" کی نسبت مراحظ نبی اکرم تلکا کی طرف کی می ہے۔ ۳- شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال میں فلے قرماتے ہیں : اعلیٰ حعزت ٔ اعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_ (۱۹۳

فدا کے بندے تو ہیں ہزاروں ہیں مجرتے مارے مارے مارے میں گھرتے مارے میں ہیں ہیں گھرتے مارے میں ہیں اس کا بندا بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے بیار ہوگا اس تفصیل معلوم ہوا کہ کی کا نام 'عبدالنبی' یا' عبدالرسول' رکھنا شرک نہیں بلکہ جائز ہے۔ اس مولوی اساعیل دہلوی علیہ ماعلیہ لکھتا ہے: '

و کوئی اپنے بینے کا نام عبدالنبی رکھتا ہے کوئی غلام محی الدین کوئی معین الدین اور دعویٰ مسلمانی کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ بیدمنہ اور بیدوعوئی'۔

( تقوية الايمان ص 5و 6 مطبوعه اخيار محدى وعلى )

۲- مولوی اشرف علی تفانوی نے علی بخش اور عبدالتی وغیر نام رکھنے کوشرک کہا ہے۔ (بہٹی زیور 61/1)
 ۱۳- مولوی اشرف علی تفانوی نے علی بخش اور عبدالتی وغیر نام رکھنے کوشرک کہا ہے۔ (بہٹی زیور 61/1)
 ۱۳- مولوی اشرف تام کے مرف خان ہر بلوی نمیشائی نے اس قتم کے غلیظ و پلید اور کفر وشرک سے بھر پورفتو وک کا نہ مرف تحریری رد کیا بلکہ اپنے نام کے ساتھ ''عبدالمصطفیٰ'' کا اضافہ فرمایا۔

علامہ عبدالکیم اخر شاہجہانپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی آیک منقبت میں ہوں فرماتے ہیں:
\_ محافظ تھا جو ناموس رسالت کا زمانے میں
جے یہ نخر تھا کہ "ہوں میں عبد المصطفیٰ" تم ہو

أيك اورمنقبت مين فرمايا:

مصطفیٰ ک آن پر سب سجھ کیا تم نے نار موسطفیٰ کا مشہور "عبد المصطفیٰ" پائندہ باد

سع بعض پڑھے لکھے جامل معنرات اہل سنت پریداعتراض کرتے ہیں کہتم لوگ مولا نا احمد رضا خان ہریلوی
کو ' اعلیٰ معنرت' کہتے ہو حالانکہ حضور ناتی ہمی ' معنرت' ہیں۔ فلہذا مولانا احمد رضا' حضور ناتی ہے بھی
بڑے معنرت ہوئے۔ (معاذ اللہ)

اس اعتراض کے دوجواب ہیں: ا-التزامی ۲- مختیق

التزائی جواب بہ ہے کہ معترض ہے ہوجھا جائے کہ اگر تو کسی فخص کو "اعلیٰ حضرت" کینے ہے وہ حضرت محدرت محدرت محدرت اللہ علیہ سے بھی ہوا "دعفرت" ہوجاتا ہے تو پھر اگر کسی عالم دین یا بیر صاحب کو "حضرت" کہددیا جائے تو وہ حضوراقد ک اللہ اللہ کے برابر تو ضرور ہوجائے گا (معاذ اللہ) تو لازم آیا کہ کسی عالم یا بڑے کو حضرت بھی نہ کہا جائے حالانکہ کوئی بھی اس کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ اس طرح کسی کو "امام اعظم" "" فوث المام اعظم" یا "قائم اعظم" کیا تو کوئی حرج نہیں کونکہ حقیقی امام اعظم" فوث اعظم" قائد اعظم اور پیشوائے اعظم" یا "قائد اعظم" کی ذات ہے۔

اعلیٰ حضرت ٔ اعلیٰ سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_ (۱۹۴

تحقیق جواب یہ ہے کہ 'اعلیٰ حضرت' (جناب عالی) کہنا صحیح نہیں تو پھر' حضرت اقدی ' کہنا کب تعقیق جواب یہ ہے کہ 'اعلیٰ حضرت اقدی کے لقب سے نوازتے ہیں۔اعلیٰ اور تعمیک ہوگا جبکہ خالفین اپنی تقریر وتحریر میں اپنے اکا ہر کو حضرت اقدی کے لقب سے نوازتے ہیں۔اعلیٰ اور اقدی دونوں اسم تفضیل کے صیغے ہیں ایک ہی معنیٰ میں استعال ہوتے ہیں۔اب اگر یہ کہا جائے کہ حضور تا تا تا کہ کوتو یہ لوگ مرف حضرت کہتے ہیں اور اپنے مولویوں کو حضرت اقدی کہتے ہیں تو یہ النی منطق انمی کے مسلک کے خلاف ہے۔

پران کے اکابری کتب کو دیکھا جائے تو وہ لفظ ''اعلیٰ حضرت' سے از اول تا آخر کھیا کہے بھری پڑی بیں مثلاً مولوی عاشق البی میر شی نے اپنی کتاب '' تذکرۃ الرشید' میں حاجی امداد الله مهاجر کی کو نہ جائے گئی ہی مرتبداعلیٰ حضرت کہا ہے۔ صرف تذکرۃ الرشید کے صفح نمبر 146ور 47 پر تقریباً ایک درجن سے زاکد مقامات پر حاجی صاحب کو اعلیٰ حضرت کھا ہے۔ آگر پوری کتاب کی چھان پیٹک کرکے اعداد وشادی کی جائے تو سینکٹروں مقامات برلفظ ''اعلیٰ حضرت' ملے گا۔

(مولانا تشکیل الرحمٰن مصباحی نے اپنی کمّاب''اکابر کے لئے لفظ اعلیٰ معنرت کا استعال' بیس ان تمام مقامات کی نشاندہی کی ہے۔مطبوعہ: مکتبہ برکا تبہ نظامیہ UP)

اس کے علاوہ ان لوگوں کی کتابیں آپ بنی از مولوی عاشق البی میرخی اشرف السوائح از خواجہ عزیر الحسین اللہ میرخی اشرف السوائح از خواجہ عزیر الحسن تاریخ مشائخ چشت از مولوی زکریا سہار نیوری سوائح قائمی از مولوی مناظر حسین وغیرہ ''اعلیٰ حضرت'' کے القابات سے تھمچا تھمج مجری پڑی ہیں۔

۔ اس سادگی یہ کون نہ مر جائے اے خدا! اوریت ہیں جنگ اورہاتھ میں مکوار بھی نہیں!!

لفظ اعلیٰ حضرت تو در کنار ان لوگول نے اپنے اکابر کو تائب رسول (تذکرۃ الرشید 97/1) مخدوم الکل اور مطاع العالم (تذکرۃ الرشید) وغیرہ القابات ہے بھی ملقب کیا ہے۔

> ے ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ کمل بھی کرتے ہیں تو چروا نہیں ہوتا

س یہ فہرست اوّل دور کی ہے۔ جو کتب اعلیٰ حضرت میں ہے۔ بعد میں کھیں ان کا شار نہیں ورنہ باطل فرقوں رد میں آپ کی 400 تعنیف شدہ کتب ہیں۔ کتابوں کے نام مع انتفصیل جانے کیلئے حیات اعلیٰ حضرت جلد نمبر 2 کا مطالعہ فرما کیں۔

ی اعلی حضرت امام احمد رضا خان بر بلوی مینید کے ایمان افروز اور باطل سوز عفائد کی پینی اور ایمان کی در تکی کا حال حضرت امام احمد رضا خان بر بلوی مینید کے ایمان افروز اور باطل سوز عفائد کی پینی اور ایمان کی در تکی کتب ہے استفادہ کی حال ترجم کے نقابلی جائزے کے لیے دریج ذیل کتب ہے استفادہ فرمائیں:

اعلی حضرت اعلی سیرت ﴾ \_\_\_\_\_\_ (19۵

ا- بإسبان كنزالا يمان ازمولانا ابوداؤد محمد صاوق قاورى رضوى مطبوعه: مكتبدر ضائع مصطفى محوجرانواله

- 2- معارف كنزالا يمان ازمولانا ليبين اختر مصباح -مطبوعه: بزم عاشقان مصطفى كالهور
- 3- ماسن كنزالا يمان إذ ملك شير محد خان اعوان آف كالا باغ -مطبوعه: مركزى مجلس رضا الا مور
  - 4-قرآ نِ شریف کے غلط تراجم کی نشاندہی از انیس احمدنوری-مطبوعہ: مکتبہ نور بیرضوبیا سمحمر
- 5 سنزالایمان کے خلاف سازش اور اس کا شبت جواب از مولا نا عبدالستار نیازی-مطبوعہ: مرکزی مجلس
  - 6- كنزالا يمان تفاسير كى روشى مين ازمولا نامحرصديق بزاروى -مطبوعه: مركزى مجلس رضا الاجور
    - 7- ضيائے كنزالا يمان از علامه غلام رسول سعيدى -مطبوعه: مركزى مجلس رضا كلامور
- 8-تسكين البحان في محاسن كنزالا يمان ازمولا نا عبدالرزاق بمعر الوى حطاروى -مطبوعه: ضياء العلوم ببلى كيشنز٬ راوليندُى
- ی فاوی رضویہ پرانے ایڈیشن میں جوزیادہ تر ہندوستان سے شائع ہوتا رہا ہے بارہ جلدوں میں تھا۔ اب
  پاکستان میں رضا فاؤ تڈیشن کے زیراہتمام مع تخریخ و ترجمہ عربی عبارات کے جدید انداز میں جھپ چکا ہے جو
  تقریبا تمیں مجلدات پرمحیط ہے اللہ تعالی کے فضل وکرم ہے رجب الرجب 1426 ہے/ اگست 2005ء کو ماضی
  قریب میں بی پایئے تکیل کو پہنچا ہے۔ بلامبالغہ رضافاؤ تڈیشن اس عظیم علمی کارنا ہے پرمبار کباد کی مستحق ہے۔
  وعا ہے کہ اللہ تعالی رضا فاؤ تڈیشن کے جملہ اراکین ومعاونین اور دیگر ادارہ جات و مکتبات کو اعلیٰ حضرت ک
  تعلیمات وتعنیفات کو عام کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آھیں۔
- یے بعض لوگوں نے اپنی خوش اعتقادی کے باعث شاہ ولی اللہ دہلوی کوبھی بارہویں صدی کا محدد کہا ہے مگر تھر پھات علائے اسلام کے مطابق ان کا شار مجددین میں نہیں ہے کیونکہ شاہ صاحب موصوف کی پیدائش 1114 میں اور وفات 1176 میں ہوئی تو شاہ صاحب کے عالم فاضل ہونے کے باوجود انہوں نے نہ تو کسی صدی کا آخر پایا اور نہ کسی صدی کا آغاز پایا۔ لہذا کسی محضی کی دینی وعلمی خدمات کے سبب اُس کومجدد کہنا معجم نہیں ہے۔

بعض وہابیوں نے سیداحدرائے ہر بلوی اور ان کے مرید خاص مولوی اساعیل دہلوی کو بھی مجدد قرار دیا ہے۔ حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ ان دونوں پر ومرید نے اصلاح کے نام پر اُمت میں فقند و فساد کا نئے ہویا اور مسلمانوں کے پرانے اسلامی عقائد کو اپنی تقویت الایمانی بھیا تک جال سے وہابیت کی طرف موڑا ہے تو بھلا یہ دونوں بجدد کسے ہو سکتے ہیں ۔۔۔۔؟؟ پھر ان باتوں نے قطع نظر کرتے ہوئے قابل غور امرید ہے کہ سید احمد رائے پر بلوی کی پیدائش 1193 ھیں اور اساعیل دہلوی کی پیدائش 1193 ھیں ہوئی اور دونوں کی موت رائے پر بلوی کی پیدائش 1193 ھیں ہوئی اور دونوں کی موت مدل کا زماندی نہ پایا اور مولوی

اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ است کے ہے تھے۔ جبکہ مجدد کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایک معدی اساعیل دہلوی نے پایا بھی تو صرف سات برس کے بچے تھے۔ جبکہ مجدد کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایک معدی کے آخر تک عالم فاضل اور اشپر زمانہ ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم درسولہ۔

- علائے دیوبند کی وہ اصل کفریہ عبارات وعقیدہ جات ملاحظہ ہوں جن پر اعلیٰ حصرت نے کفر کا فتو کی لگایا اور 300 علاء نے اس کی تقیدیق وتو ثیق کی۔
  - 1 مولوى قاسم نانوتوى لعنة الله عليه في ابنا حبث باطن يول ظاهر كيا:
- i- ''اگر بالفرض بعد زماند نبوی آنتیز کوئی نبی بیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں پچھ فرق ندا ہے گا۔ چہ جائیکہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرض سیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے۔''

(تخذیرالناس من انکاراثر ابن عباس 28)

- ۱۱- "اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں کوئی اور نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور ہاتی رہتا ہے۔ "(تحذیر الناس من انکار اڑ ابن عباس 14)
- iii- سوعوام کے خیال میں تو رسول الند صلعم کا خاتم ہونا بایں معنیٰ ہے کہ آپ کا زمانہ انبیائے سابق کے زمانے کے سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں محرائل نبم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر میں بالذات کچھے فضیلت نبیں۔

۔ چودہ طبق میں جدید نی کا آنا عقیدہ دکھاتے ہے ہیں

حكيونك

ے دماغ بیں وہوبند ہے ان کے ختم نبوت کے انکاری بیہ ہیں

و مواوی قلیل احمد انبیخوی نے بارگاہ رسالت میں ان گنتا خاند الفاظ کے ساتھ اپی زبان پلیدی:

حضوراقد س وقط کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ "صلم" " وغیر و مبمل الفاظ لکھنامنع ہیں ہمیں یہ تکم ہے کہ اس موقع پر درود شریف لکھیں نہ کہ مبمل الفاظ جن کے کوئی معنی نہیں۔ اسی طرح پجے لوگ محلبہ کرام کے ناموں کے او پر " ف" یا" " " وغیرہ لکھتے ہیں یہ بھی ممنوع ہے۔ سید احمد طحطاوی حاشیہ در محتار میں فرماتے ہیں: یہ کے وہ السو مسنو ہالکتابة بل یکتب کله ماشیہ در محتار میں فرماتے ہیں: یہ کہ وہ السو مسنو ہالکتابة بل یکتب کله بکماله "درود اور ترضی لکھنے میں رمز محروہ ہے بلکہ پوراکا پوراکھا جائے۔ " (نادی رضویہ 118) مام نووی شرح مسلم میں فرماتے ہیں:

و من اغفل هذا خيرًا عظيمًا و فوت فضلاً جسيمًا "جواس سے عافل ہوا اج عظیم سے محروم رہااور بڑے فضل سے۔ (ناویٰ افریقیہ 26) اعلیٰ حضرت اعلیٰ سیرت ﴾ =

" الحامل غوركرنا جابي كه شيطان و ملك الموت كا حال و كيوكرعلم محيط زمين كا فخر عالم كوخلاف نصوص قطعیہ کے بلادلیل محض قیاس فاسدہ سے ٹابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے کہ شیطان و ملک الموت كوبيدوسعت نص سے ثابت ہوئی فخر عالم كے وسعت علم كى كون ك نص تطعى ہے كہ جس سے تمام نصوص كوردكرك ايك شرك ثابت كرتا ب-" (براهين قاطعه بجواب انواد ساطعه 51) \_ علم شیطان کا ہوا علم نی سے زاکد

یرمعوں لاحول نہ کیوں دیکھ کے صورت تیری

مولوی رشید احمد کنکھوی کا کفری فتوی سے:

سوال: ایک مخص وقوع گذب باری کا قائل ہے تو ابیا مخص مسلمان ہے یا کافر-اگرمسلمان ہے تو بدند بب ممراہ یا وقوع کذب باری تعالی تعلیم کرنے کے باوجودی ہے؟

جواب: اگرچهاس مخص نے تاویل آیات میں خطاکی محرتا ہم اس کو کافر کہنا یا بدعتی منال (بدند بہب محمراہ) کہنائبیں جاہیے کیونکہ وقوع خلف وعید کو جماعت کثیر علائے سلف کی تبول کرتی ہے۔خلف وعید خاص ہے اور كذب عام ہے۔ كيونكه كذب بولتے بين تول خلاف واقع كوسوده كاه وعيد بوتا ہے كاه وعده كاه خبر۔اورسب کذب کے انواع ہیں اور وجود نوع کا وجود جس کوستزم ہے انسان اگر ہوگا تو حیوان بالعنرورموجود ہووے کا لہٰذا وتوع کذب کے معنی درست ہو مکئے اگر چہضمن کسی فرد کے ہو پس بناءً علیداس مخص کوکوئی سخت کلمہ نہ کہنا جا ہے بلکہ اس کو تصلیل وتفسیق سے مامون رکھنا جا ہے۔ (ماخوذ ازفتوي مهر ويخطى كنگوبي ملخضا)

امكان كذب (مموث) بايم معنى كه جو مجرح تعالى نے فرمايا ہے اس كے خلاف بروہ قاور ہے مرخود اس كونه كرے كالى يعقيده بنده كا ہے۔ (فآدي رشيديه 10)

الحاصل امكان كذب مراد وخول كذب تحت قدرت بارى تعالى بـــــ (فاوى رشيديه 19) \_ جموث ' ب ان كا روتى سالن کاذب رب کو تخبراتے سے ہیں

كيونك

۔ دماغ میں وکیوبند تھا اور ہے تب بی محتاخیاں کرتے ہے ہیں

مولوی اشرف علی تغانوی کی بدیا طنی ملاحظه مو:

"آپ کی ذات مقدمہ برعلم غیب کا تھم کیا جانا اگر بقول زید سے موتو دریا فت طلب بدامر ہے كهاس غيب سے مراد بعض غيب ہے ياكل غيب اكر بعض علوم غيبيه مراد بي تو اس ميں حضور

https://ataunnabi.blogspot.com/

اعلیٰ حضرت ٔ اعلیٰ میرت ﴾ \_\_\_\_\_\_ (۱۹۸

ئی کی کیا تخصیص ہے۔ایباعلم غیب تو زید وعمر و بحر ہر میں ومجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کیلیے مجمی حاصل ہے۔" (حفظ الایمان ص8)

ے علم نبی کو ''بچل'' '' پاگل''
''جانور'' جیسا بتاتے یہ ہیں
''جانور' جیسا بتاتے یہ ہیں
'کسی نے الی بی گنتا خان خداو مصطفیٰ کے بارے میں کہا ہے:

رڈھیٹ اور بے شرم دنیا بھر میں دیکھیں ہیں بہت

رسب یہ سبقت لے گئی ہے بے حیائی آپ کی

قار کین کرام! علائے و بوبند کی عبارات تو ہم نے لکھ دیں گرمولوی اساعیل وہلوی اور مرزا غلام احمد قادیانی کے عقائد باطلہ اور بکواسات و واہیات اس قدر ہیں کہ ان کو اصلا تحریر میں لانا طول کا باعث ہے۔ لہذا ان کی ہزلیات کو جانے اور وہابیہ ود بوبندیہ کے ہتھنڈ وں سے بہنے اور ان کے وجل و فریب سے آگاہ ہونے نیز ان کی ہزلیات کو جانے اور آئی ہرمطلع ہونے اور اپنے عقائد دیدیہ ومسائل شرعیہ سے واقف ہونے کیلئے درج ذیل کتب کا مطالعہ انتہائی ضروری ہے۔



مون کازلور کارگرای

سالیف می کارین الم کیسترین وی می الم کیسترین وی

البراب المراب ال

ترسیم اردوبازار لاجر Ph: 7352022

سيرت طيبه مور المراسع و المعروف المعرو

علامه ل لدين چشتی





## هماری چند دیگرمطبوعات











